





11.

سرمد نے اسے اس سے پہلے کہاں دیکھاتھا؟ ہاں .....غالبادہ دولیے
کی شام تھی۔ وہ تیکیلے کیٹر دی ہیں مابوس او کیوں اور عورتوں کے
درمیان کھڑی تھی۔ سب سے جدانظر آتی تھی دہلی تیلی ،مناسب قد
کاٹھ کی۔ بھرے بھر سے رخساروں اور بے چین آتھوں والی نی
نویلی دہن کی حیثیت سے وہ مرکز نگاہ تھی۔ تا جم سرمدکولگ رہاتھا کہ دہ
دہن نہ بھی ہوتی تو مرکز نگاہ ہوتی۔
گھر میں ولیمے کی گہما گہمی تھی۔ سرمدایک بالکونی میں کھڑ اتھا اور نیچے

صحن کا نظارہ کرر ہاتھا۔ شیانہ کی وہ پہلی جھلکتھی جواس نے ویکھی

تھی۔اس جھلک کے ساتھ ہی اس کے دل میں کچھ ہواتھا، کچھانجانا



کواوراس کروٹ کووہ کوئی معنی نہیں بہتا سکا۔ میہ چند کیے آئے اور گزر

كئے۔وہ پھرت تقريب كى كبما كہم ميں محوبو كيا۔سب بجي بحول كيا۔

و دیباں اینے ایک پرانے محلے دارعتانی صاحب کے بیٹے کی شادی پر

آیاتھا۔ بیٹے کانام راحیل تھا۔ وہ کویت میں جاب کرتا تھا۔ راحیل کا

ایک برا بھائی تنور بھی تھا۔ان او گوں سے سرمدکی قیملی کے گھریلو

تعلقات بن موئے تھے .... آج جبراحیل کی شادی پرسرمد

یباں آیا تھااہے ہرگزمعلوم نہیں تھا کہ اس تقریب کے دوران میں

...... جب و ہ ایک بالکونی میں کھڑ اہوگا چند کھے ایسے آئیں گے

جب اس کے سینے کے اندر کوئی شے کروٹ لے گی اور وہ کہیں کھو



لگائی اور تائی کی ناٹ ڈھیلی کی تو ایک دم سے اسے بھروہی منظریا د

آ عیا۔ وہ خواتین میں گھری کھڑی تھی ۔وہمر کزنگاہ تھی۔وہ دہمن تھی ۔

وه دلهن نه بھی ہوتی تو مرکز نگاہ ہوتی ۔اس میں کوئی ایسی بات تھی جس

نے مرمد کو بے تحاشا کشش کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب ایک ہاتھ

· · کبال کھو گئے جناب؟ ''یہاس کی بیوی شلیم کی آواز تھی۔وہ جنگی

ہوئی اسکے پہلو میں کھڑی تھی۔ آنکھوں میں شوخی تھی۔

‹ · كهين كوئى لأكى وژكى تو آنكھ مين نہيں اٹك گئے۔''

‹ « کک .....کېن بهین نېیس '' و د بولا \_

اس كے شانے برآيا اور وہ برى طرح چونك كيا۔ بالكل جيسے كوئى چورى

00

آیاادراس نے اپنے کرے میں جا کرصونے کی زم پشت سے نیک سا، کچھ بے نام سا، جیسے سینے میں کس شے نے کروٹ لی ہو۔اس شے

كرتے ہوئے پکڑا جائے۔

رات تک وہ تقریب کے ہنگاہے میں مم رہالیکن رات کو جب وہ گھر سنتلیم فے شرارت سے کہا۔

''اوہو۔کیا کررہے ہیں،کاٹی جاگ رہاہے۔'' ''جاگ رہاہے تو کیا ہوا۔ہم کوئی جنگڑ تونہیں رہے۔ای ابو کووہ شیرو

معتمرد کی کرخوش ہوگا۔'' شکرد کی کرخوش ہوگا۔''

''اوہو،آپ کے شیر وشکرے جھے کچھ یا دآ گیا ہے۔''وہ خودکوسر مد سے الگ کرتے ہوئے بولی۔

"کیامطلب؟"

''مطلب بیرکہ کانٹی کو دو دھ میں شکر ملا کر دینا ہے۔ وہ سوگیا تو پھر مشکل ہے اٹھے گا۔ کانٹی ان کے تین سالہ کیوٹ ہے بیٹے کانام تھا۔ دون گزیں تر رہے سے انارکلی الاجور میں دیسے کے دالد جانجی سلیم احمد کی

دن گزرتے رہے۔انار کلی لا ہور میں سرمد کے والد جانی سلیم احمد کی قریبا بچاس سال پرانی دکان تھی گارمنٹس کی۔ یبال خاص طور پر ساڑھیاں فروخت ہوتی تھیں۔وسیچ کام تھا۔سرمد بھی اس کام میں ہاتھ بٹا تا تھالین اس کے علاوہ بھی اس کا ایک شوق تھا۔وہ بینٹنگ

''تمہارے ہوتے ہوئے آنکھوں میں اتی جگہ بی نہیں کہ کوئی اٹک سکے۔'' وہ منجل کر بولا ستایم کمان کی طرح جنگی ہوئی تھی اور اس کا بناری ساڑھی کو بلوسرمد کے گھٹے پر بچسیلا ہوا تھا۔ کمرکی ملائم جلد

''ازجی سیور''کی روشی میں دمک رہی تھی۔ سرمدنے کمرکے گر دباز و حمائل کیا اورائے صوفے کے ہمتھے پر بیٹھالیا۔ وہ بال جھٹک کر بولی'' آنکھوں میں گنجائش ہوتی ہے۔ جناب۔ دو پتلیوں میں زمین وآسان ساجاتے ہیں اور پھر آ رشٹ کی

آئجين توادر بھی وسيع ہوتی ہیں۔ میں نہیں جھتی کہ ایک میری دجہ ہے

ان آئھوں کی مخبائش ختم ہوسکتی ہے۔'' '' کچھ بے د توف اوگ اپن قد و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتے۔'سرمد نے اسے اپنے او پر گراتے ہوئے اور اسکے بالوں میں منہ چھپاتے

ہوئے کہا۔

نے پر وقیشن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔لا ہوراندرون کی کم ہوتی ہوئی

با ذوق اوگوں میں اجھے داموں فروخت ہو جاتی تحمیں ۔رسائل وجرائد

سرمد کی شادی دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی پشامیم ایک احجی بیوی

تجرے تھے اور سرمد کے ماں باپ کی خدمت کواپنامتصد حیات بنار کھا

تقارسرمد فائن آرنس كالج كافارغ التحصيل تفارستليم زياده بإهى موئى

تونهين تقى كيكن اس كاطريقه ادررنگ دُهنگ اعلى تعليم يافته خواتين

جبیها ہی تھا۔ *سرمد کے برعکس وہ خاصی سخت ج*ان بھی تھی وہ ملا زماؤں

کے ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کا اکثر کام کاج اینے ہاتھ سے کرنا پہند

اورایک الحیمی مال تھی۔اس نے سرمدکی زندگی میں محبت کے رنگ

زندگی کی تصویر کشی میں سر مدکومہارت حاصل تھی۔ان کی تصویریں

میں اس کا ''کام' 'نمایاں طور پر جلتار ہتا تھا۔

دوال تھی اگراس ہموارروانی میں کوئی شے تابل ذکر تھی تووہ

یٹے دیتی تھی۔ان کی زندگی بری ہمواراور دنشین طریقے ہےرواں

بالکونی ہے دیکھاایک منظرتھا۔ بیمنظردل کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں

فن تفا۔ دم سادھ کر بیٹھا ہوا تھا کسی ایسے وفت کا منتظر تھا جب اسے

بيرمة تحرك مونا تفااورا ين موجودگى كااحساس دلا ناتھا۔ واقعی کچھ

نا قابل ذکرچیزی ایس ہوتی ہیں جو کی جگہ بردی خاموثی ہے رہتی

بیں اندر ہی اندر تھاتی بھوتی ہیں ،اور بیر دان جیز تھتی ہیں اور کسی دن

پیة چلتا ہے کہوہ نا قابل ذکراورمعمولی ہیں۔وہ غیرمعمولی ہیں۔

سرمداورتشلیم کا اکثر عثانی صاحب کے گھر آنا جانار ہتا تھا۔وہ لوگ بھی

مختاف مواقع پرآتے رہتے تھے، بھی کوئی تہوار، بھی کینک، بھی کی

جے کی سالگرہ سرمد کی اہلیت لیم کے برعکس شانہ کوفنون لطیفہ سے دل

00

کرتی تھی۔خاص طور پرتو سرمد کے کاموں پرتو وہ کسی کاسا پہیں

كرتا تفايشروع مين بيهلسله صرف شوقيه تفاليكن بجرآ هتهآ هتداس

**(0**)

بدن وبی البرین ، و بی بھرے جرے رخسار جن پر ایک خواہش آمیز

جسم کواس ہے بہتر سا ڈھی نہیں مل سکتی ۔

میں کیکن ساڑیاں پہننے کاحق شاندادا کرتی ہے۔

چک برا جمان رہتی تھی۔ ویسے وتشکیم کی طرح اس سے جسم پر ہرطرح

كالباس جياتفا ليكن ساڑھى يہنے ميں اے ملكه حاصل تھااہ

ساڑھی میں دیکی کر بین لگتا تھا کہ ساڑھی کواس ہے بہترجسم اوراس

ایک دن سرمد فسلیم ے کہدہی دیا' 'بھی اساڑھیاں ہم یجے

'' کیا کہنا جائے ہیں آپ' 'شلیم نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔

'' بھنگ !صاف سیدھی بات ہےوہ بہت الحجی ساڑھی جہنی ہے۔

عالانكه بيه مهارت تمهين حاصل مونا حاسة ...... كيونكه تم سا زيون

دو گھر کی مرغی دال برابر۔ آپ کوساری خوبیاں گھرے باہر بی نظر آتی

والى بو\_

چىپى تقى ـ دەمرىد كى بنائى موئى تصوىروں مىں كانى دل چىپى ظاہر

کرتی تھی ادرا کٹر ان تصویروں پر جامع تبسر ہے بھی کرتی تھی۔اگر د

مستمہیں سرمدکی گئی ہوئی یا جیمیں ہوئی تصویر دیچے لیتی تو بطور خاص اسے

فون کرتی اور بتاتی شانهاور شلیم میں دوستانہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔وہ

ا کملی ہوتیں تو پہروں ایک دوسرے ہے باتیں کرتیں۔راحیل کویت

واپس جاچکاتھا۔جاتے جانے وہ شانہ کوایک خوبصورت نشافی دے

سمیاتھا۔بیشانی کیاتھی؟اس کا پته شاندکوسی ندتھا۔اس نے دیکھی

بی نہیں بھی۔ بالکل جیسے کوئی بند بیکٹ دے جائے اور کہ جائے کہ

اور پھرايك روزيد بيك كھل كيا .....ايكنبيس دونشانيان تھيں۔

ماں بننے کے بعد بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔وہی چھر ریا

اے ابھی کھولنا نہیں۔

شبانه دوخوبصورت بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔

مليح كمار

اس نے جلدی سے سرمد کی ٹائی جیموڑی اور اندر لیک گئی۔ امی ابو کی دوا

اورخوراک وغیرہ کاسارا''حساب کتاب''سلیم کے پاس ہی تھا۔وہ مجمی اس کانام لے لے کرجیتے تھے۔ تسلیماس گھرمیں یوں رچ بس

چکی تھی کہاس کے بغیر گھر کاتصور ہی ممکن نہ تھا۔اس کی چوڑ بیال کی

تحن کھن اسکی ایڑی کی کھٹ کھٹ .....اس کی دل نشین آ واز اوراس كِيْمُع صفت وجودكِ بغير ميركهر ..... مُحَمَّر لكتا بي نهيس تها ـ ا گلے برس شلیم نے ایک اور بیٹے کوجنم دیا۔ گول مٹول ساریحان۔

کیکن اس اضافے کے باوجوداس کے گھر کے افراد میں کوئی اضافیہ نہیں ہوا۔وہ یانج تھے یانج ہی رہے۔سرمد کے والد چند ماہ بیاررہ کر

انتقال کر گئے ان کی بیاری کے دوران شلیم نے خدمت کاحق ا داکر

ہیں''وہمصنوعی غنے ہے بولی اور پھرا یکدم اس نے سرمد کی تائی بکڑ

لى ـ ذراجونك كر كهنة كلى "لكن جناب! آپ كيا كيث واك كر جج میں جواتی بار کی سے ساڑیوں کی او نجے نیج چیک کرتے ہیں۔'

و د د فاعی انداز میں بولا' ' بھئی ہے ہمارے'' 'پر دفیشن' ' کا حصہ ہے ہمیں د کھنار تا ہے کیسی ساڑھی کیسے جسم رسوٹ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔"

‹‹ليكن آپ صرف ساريان بى تونهين ييجة مرداندلباس بھى ييجة ہیں۔اگر میں مرداندلباس کے سلسلے میں ای طرح آپ کی مدد کروں تو

کیا آپ بیندفر ما نیں گے۔'' " باتوں میں تم ہے جیتنا ناممکن ہے 'و ہ دونوں ہاتھ الٹھا کر بولا۔'

"جولوگ جلدی سے ہار مان لیتے ہیں و وزیادہ خطرنا ک ہوتے ہیں

تشلیم نے ٹائی پر گرفت برقر ار رکھی۔ "اوہو،اباجان کی دوا کاوقت ہوگیا ہے۔"سرمدنے اسکی توجہ مانے

12





ا شیند نہیں کررہا۔وہ سخت پریشانی محسوس کررہی ہے......برمدنے

10

ات كى دى اوركباكه و داين ايك دكويت مقيم ، دوست ك ذريع

رابط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

شبانہ شوہر کے لئے پریشان تھی۔اس رات تین جار بارسرمدے اس کا

نیلی نو نک رابطه جوار سریدات سلی شفی دیتار با به الآخرا گلے روزنو دس

بے کے قریب سرمدکویت راحیل سے بات کرنے میں کامیاب

ہوگیا۔راحل کے ساتھ بات جیت میں سرمدنے اندازہ لگایا کہ سکلہ

میجی نہیں ہے غالبامیاں ہوی میں عام نوعیت کی ان بن ہوئی تھی جس کے بعدراحیل فے نارافسگی دکھائی تھی اور لا ہور سے شانہ کا نون

المیندنہیں کیا تھا۔ سرمدنے اپنے طور پر راحیل کو مجھایا اور اسے کہا کہ سب گھروالے پریشان ہیں وہ جلداز جلدنون کرےسر مدکویقین تھا۔

والدصاحب كي و فات كو تيه ماه گزر ڪيئے تھے، ننھار يحان تين ماه كا تھا.

تشلیم چندروز سے لئے میکے جانا جا ہی تھی۔سرمدنے اے اپ جیوٹے بھائی خاور کیساتھ بذرید کو جہنڈی جھیج دیا۔خاور بھی میٹرک

کے امتحان کے بعد فارغ تھا۔اے اپنی بھامھی کے ساتھ ہی واپس

آ ناتھا۔ تشکیم کے جانے کے دو تین دن بعد ہی سریدا داس ہو ناشروع ہوجاتا تھا۔اے چوڑیوں کی کھن کھن اور ایر ایوں کی کھٹ کھٹ یادآتا

شروع موجاتى .....دات كوبستر كاخال حصدات ثم ز ده كرتا

\_ کہجے اورجسم کے اوچ ذہن میں چکراتے ..... كاشى كى بائے مويادآتى۔وه بھى اپريل كى ايسى بى ايك اداس شام تقى

سرمد بنڈی نون کرنے کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ اجیا نک فون کی تعجمنی بجی۔ دوسری طرف شانتھی۔اس نے بتایا کہ کویت میں راحیل

ےرابطہیں ہور ہا۔راحیل کےعلاوہ اس کا کوئی دوست بھی نون

کهاس کامد برانه لهجه داحیل پرانژ کرے گا۔

QG.





دونوں کی ایک رگ ملتی ہے۔ ہم آرٹ میں دل چیسی لیتے ہیں اور اس

يربات كرنا چاہتے ہيں۔"

" أرك وارك كالبية نبيس مجھيق آپ كى تصويريں الحيمى كلتى ہيں۔

راه چلتے دیکھتی ہوں تو اٹک کررہ جاتی ہوں۔ یر سوں کی بات ہے اپنی دوست انیلا کے ساتھ اٹارکلی جار بی تھی۔ ایک

شاپ میں آپ کی بیننگ لگی دیکھی تو ایک دم چلتے چلتے رک گئی۔ بیجیے ایک خان صاحب آرہے تھے۔ ذھر ام سے مجھے لگے۔

بر بروانے لگے .....ا نیلا کے لئے بنسی رو کنامشکل ہور ہی تھی۔ کہنے

می سرمد صاحب کی تصویریں دیکھ کریوں ایک دم بیج شر<sup>و</sup>ک میں بریک لگاؤگی تو ایکسٹرنٹ تو ہوں گے ........

سرمدنے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا' متم بہانے بہانے سے تعریف کرتی رہتی ہواور میراخیال ہے کہ جوایک آرنسٹ کی تعریف ا گلےروز شانہ کا نون آیا اس نے بتایا کہراحیل سے بات ہوگئی ہے ساتھ اسنے سرمد کاشکر ہے تھی ادا کیا۔ آج وہ پرسکون تھی۔ گفتگو کارخ سرمد کی تاز ہ تصویروں کی طرف مڑ گیا۔ان میں سے ایک تجریری

تصويرايك مشهورا ديبكى كتاب يربطور سرورق شائع موئى تقى اور خوب دا دیاری تھی۔ایے موقعوں پر جب شبان کھنک دار آواز میں سرمد کی تعریف کرتی تو سرمد کے سینے کے اندر کہیں اس کی انا خوب انتمزائیاں لیتی اورمسر ور ہوتی۔

تشليم ميس بجه تقاليكن اسكه ياس سرمد كي آرث كيائي يتعريفي نظرادر کھنک دار لہجہ نہیں تھا شبات سرمد کی تصویر کے بارے میں بات کر ر ہی تھی اور وہ اپنے خیالوں میں تم تھا۔

"كبال كھو گئے ۔ جناب سريد صاحب المبين سوتونہيں گئے۔" ‹ «نهین نهیں۔''و ه چونک کر بولا'' وه دراصل میں سوچ رہاتھا کہ ہم







ہارن سنائی دیا۔وہ تیزی سے بولی میراخیال ہے کہ خااوآ گئے ہیں۔

ميحرنون کروپ گي۔'' فون بندكرنے كے بعدسر مدتا ديرو بين صوفے يرينم درازر ہا پية نبيل

كيوناس كے سينے ميں بلكى مى كىك جاگ كئى تقى دو وبورى سيائى ے اپی اس کیفیت برغور کرنے لگا۔ بیکوئی مثبت کیفیت نہیں تھی۔

اے لگاجیے وہ شبانہ اور راحیل کے "از دواجی ناتے" سے رقابت محسوس کرنے لگاہے اپنی گفتگو میں شبانہ جب بھی بیوی کی حیثیت

ے راحیل کاذکرکرتی تھی وہ اینے سینے میں ایک نا گواری المحسوس كرتا تعابه يركياا حقانه طرز فكرتقى ايسا كيون جور باتعابه وه يجحة ديرتك

خودے الجمتار ہا پھر شلیم کونون کرنے بیٹھ گیا۔

قریبا تین سال ہملے سرمدنے جو کچھ بالکونی میں دیکھا تھاوہ اس کے اندر گہرائی میں موجودتھا اور دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہاتھا اپنی كرتاب اس كے اندر بھى كوئى آرنسٹ چھپا ہوتا ہے۔ شايدتمهارے اندر بھی۔''

> "كيامطلب؟ بجهيتوبرش بكرنابهي تار" " آرٹ صرف مصوری بی تونبیں ہے۔" سرمدنے کہا۔

'' جھے پینہ ہے کہتم شعر کھھتی ہو ہیں نے تمہارے چند**ا ک**ریز ی شعر يره ع بھي تھي'' وہ بنے گی اس کی بنسی سے جوسوتی اہریں بیدا ہوئیں وہ سرمد کے بدن

میں دور تک گئیں۔ ہنسی رکی تو وہ بولی'' عمویا آپ جھے شاعرہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں نہیں جناب ! میں شاعر نہیں ہوں۔انگلش کی اور سنہ ار دو کی۔ وہ تو بس کسی وفت یو نہی جب تنبا ہوتی ہوں اور حالات پر

غصهآ تا ہے تو شاعری پر ستم ڈھالیتی ہوں۔'

شایدوه مزید گفتگوکرتے لیکن اس دوران شانه کی طرف ہے گاڑی کا







شرارتی اور دل چسپ چیزین تھی۔

سفر کے دوران شبانہ کا آرنسک رجحان اور بھی کھل کرسا سنے آیا۔وہ

خوش گفتار بھی تھی ہنتے ہوئے اس کے فربدر خسار کچھاور بھی دلکش

ہوجاتے تھے یوں گاتھا کہ زندگی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی

بيكن اس كاساتقى اس سے بہت دور بینما فغااور بھی بھی تو سرمدكولگنا تھا کہاس کا ساتھی اس کا ہم مزاج مجی تہیں ہے۔اے نون لطیفہ ہے

دور کا دا مطه بھی نہیں تھا۔ شبا نہ اپنے نون کا اوں میں اکثر اس امر کا شکوہ

فنون لطيقه كے معالمے ميں وشايد سرمد صاحب كے محركا معاملة مي ایسائی تھاسلیمانی بہت ی خوبیوں کے باوجوداس معالمے میں کوری

بی تھی۔ بیننگز کو سمجھنااس کے بس سے باہرتھا خاص طور سے تجریدی بينننكز كود مكهروه صرف سردهنتي تقي يعني معامله بجه بون تفاكه شباندادر

حَيَّه بنار ما تقاليكن وه مِنجبر تقا\_ عِيار بِإِنِّجُ ماه بعدائيك ايسامو تع آيا كهر مداور تسليم كوعثاني صاحب ك محمرافے كى ساتھ ايك شادى ميں شركت كے كيندر بعدرين

كراچى جانا پرا النبيس و ہاں جياريانج دن رہنا تھا۔ عثانی صاحب ك دونوں بيلے كھرے باہر شھراحيل و ظاہر ہے كويت ميں تفاتنوم

اين دنترى كام كسليل ميس اسلام آباد كيا مواتفا عنانى صاحب ا بی بیوی اور چونی بهوشانه کیساتھ کراچی جارے تھے ادھرے سرمد تشكيم ادر بج تتھے۔ سفرمیں ایک دوسرے کیفھیلی طور پر جانبے کاموتع ملتاہے۔قربتیں

برهتی ہیں اور ایسے واقعات وجو دیاتے ہیں جنہیں بعد میں خوشگوار یا دوں کی صورت میں ڈھلنا ہوتا ہے بیسفر بھی بے حد خوشگوار رہا۔ شبانه کی دونوں بیجیاں اب ڈیڑھ ڈیڑھسال کی ہو چی تھی۔ بڑے



سرمد دونوں کے لائف بارمنر کچھ ایسے تھے کہ ان کی تخایفات کوسر اہمیں

جزوال بیٹیول کے نام تھے۔

مچرایک دفعه وه شبانه کوسرمد کرفتریب بیشے دیکی کربولیں''گرم حیا در

اوڑھاو۔ مسطرح نگے بنڈے بنڈے اوڑھاو۔ مردی لگ جائے گی۔'' سرمدنے چورنظروں سے دیکھا،اسے واقع جا دراد رھنی جا ہے تھی۔

ساڑھی اس کے بیجان خیزجسم میر پیاز کے تھلکے کی طرح نظراً ٹی تھی۔ شادی کی تقریب میں ایک صاحب سرمد کے فین نکل آئے۔ انہوں

20

نے سرمد کی تعریقوں کے بل با ندھنا شروع کردیئے۔سرمدا تکساری

ے مسکرا تار ہا۔اس گفتگو کے دوران سرمد کی نگاہ شبانہ کی طرف اٹھ حَنَى \_اس كاچېره گنارنظر آر ما فقار آنكھوں ميں خوش كى چيك تقى \_

جیسے سرمد کی نہیں خو داس کی اپنی تعریفیں ہور ہی ہوں۔ ا گلےروز وہ کافنٹن کی سیر کے لئے گئے سب نے خوب انجوائے کیا شوریدہ سر-مندرکود کیے کرسارے ہی جوش میں آگئے۔آگھیلیا ل کرنے

کتے تھے سرمدکو بوں لگنے لگا تھا کہ مزاج کے اعتبارے اس کے دل میں کوئی گوشہ خالی ہے اور میا گوشہ شبانہ غیر محسوس اندازے برکرنے

م میں ہے۔ سفر کے دوران جھی و دایک دوسرے کے قریب بلیٹھے رہے باتیں

كرتے رہے۔ جب و ہ دونوں باتيں كرتے تو آس ياس كے ماحول کوفراموش کردیتے۔ایسے میں ایک دو بارسر مدکی نگاہ شلیم پریڑی وہ کھو بنے والی نگاہوں ہے سرمد کر تکتے یائی گئی اور بچھے یہی کیفیت سرمد

نے عثانی صاحب کی آنکھوں میں بھی دیکھی۔وہ جیسے چو کئے ہے ہو كئے تھے ۔سفر كے دوران ميں شبانه كى ساس آنى زينب نے تو شبانه كو ایک دوبار جیز کائجی ۔ایک باروہ غفے سے بولی 'نشبو اہم باتوں میں مگن ہو، کرن دیکھوکہاں بینجی ہوئی ہے۔کرن اور تمن ۔ شبانہ کی

شبانہ کوایٹی تنبائی اور شدت سے محسوس ہوئی ہے۔اے اپناجیون

كراجى سے دائيسى پرشانداورسرىدكى نون كالوں ميں مزيداضا فد موكيا

كالكرف كاكوئى نهكوئى جوازينما بى رہتا تھا۔ جيمونى كرن بيار بوئى تو

شبانداے اپن سوزوکی میں ڈال کرسیدھا سرمد کے پاس لے آئی

يبال سے سرمدا سے ايك دوست ڈ اكثر كے پاس لے ميا۔ چند

دن کے علاج معالیج کے بعد کرن بہتر ہوگئی۔ تا ہم انکل عثانی اور

میں شانہ ہے کہ بھی دیا کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے کرن کوسرمد

اس دا تعے کے بعد سرمد نے ایک اور بات بھی نوٹ کی۔ شبا نہ جب

ك ياس لے جانے كى كياضرورت تقى۔

آنی زینب کوبہو کی میر بات الجھی نہیں گئی۔انکل عثانی نے دبلنظوں

ساتھی یا دآیا ہے۔ جواس سے ہزاروں میل دور بیٹا ہے۔

محسوی ہوا۔اے لگا کہاہے اور شلیم کوایک دوسرے میں مگن دیکے کر

لگے۔ایک دوسرے کے بیچیے بھاگنے لگے۔تنکیم نے بھاگتے بھاگتے

سرمدکوریت برگرادیا۔خاور کے ساتھ ٹن کر بہت ی ریت اس کے

گریبان میں تھسیر دی۔جواہا سرمدنے تنصے کاشی کے ساتھ مل کراس

کے ملتا جلتاسلوک تنایم کے ساتھ کیا۔ وہ ہنس ہنس کر گلابی ہونے گی

وقتی طور میرو ہاس تنا و کو بھی مجھول گئی جو شبا نداد رسر مد کے روئے کے

تر نگ ومستی کے اس کھیل میں شبانہ کی بچیاں بھی شریک تھیں لیکن و

خود بالكل الگ كھڑى تھى \_ سرمدكى نگاہ ان كمحوں ميں اس كى طرف اٹھة

تحمَّیٰ۔ایک ڈِ ھلان پر کھڑی وہ بالکل خاموش اورا داس نظر آئی۔ایک

مرمرین بجسے کی طرح ساکت و جامد۔ و داوگ جب کپنک اسپاٹ

ے واپس آئے تو وہ اپنی ایک بی کے ساتھ سب سے چھیے آرہی

متمى \_الگتھلك كھوئى ہوئى تى \_ پيتنہيں كيوں سرمد كو جملنى ' سا

سبب وہ محسوس کرر ہی تھی۔







اس سے باتیں کرتی ۔ میہ باتیں زیادہ ترمصوری کے بارے میں بی

ہوتی تھیں۔ میدیا تیں سرمد کوشروع میں قو دل چسپ لگیں۔ لیکن پھر

دهیرے دهرے اس نے ان ایک ہی جیسی باتوں سے اکتا ناشروع

كرديا۔ ايك دن وہ بولا ، بھئى اتم ميرے بارے ميں ہى بات كرتى رجتی ہو کچھاسے بارے میں جھی تو کہو۔''

· \* كياكبون؟ "وهاوج دارآواز مين بولي

''احیمااینے کچھانگریزی شعر سناؤ۔ ، «نہیں۔ یہ ٹھیک نہیں لگتا...... باجی شلیم یاس ہوں گی تو بھر سناؤں

" اگرتم باجی شلیم سے بغیر دنیا مجری با تیں کر سکتی ہوتو پھر شعر بھی سنا

على بو-"مرمدنے بيتہيں كس جذبے كے تحت اسكى حوصلدافزائى

بھی ان کے گھر آئی تھی ان کے ساتھ انکل عثمانی ضرور ہوتے تھے۔ بظاہرانکل کےروئے میں کوئی فرق نہیں آیا تھالیکن وہ ذراہے تناط

ضرور دکھائی دینے گئے تھے۔ كرن كى علالت واليمعال يك يعدشانداكثركرن كحوال

سے بی فون کرتی تھی ..... بھی اس کی بات سلیم سے ہوتی تھی بھی سرمدے ہوجاتی تھی۔ انہی دنوں لا ہورکی ایک مشہور آرٹ گیلری میں سرید کی تصویروں کی نمائش کا پروگرام بنا۔ اس نمائش کے لئے سرید

کو دو تین ماہ کے اندراندر چند تصویریں اور بھی بناناتھیں ۔ ان تصویروں کے لئے اس نے رات دیر تک کام کرنا شروع کردیا۔وہ

ایزل کوسٹری روم میں بی اٹھالے آیا بیباں و د بلکا سامیوزک لگالیتا اور برش کینوس کیساتھ شروع ہو جا تا۔

رات باره بے کےلگ بھگ شبانہ کا فون آ تا اوروہ دس پندرہ منٹ



سرمد کوجیرت ہوئی جب وہ برائے نام تذبذب کے بعد تیار ہوگئی۔وہ

سينکرون سلومين ہوتی ہيں.

اتنى سلونيس اورائيك جسم .....

بحرايك شعركا مطلب يجحه اون تفا

دروازے بند کرنے ہے ڈر دورنہیں ہوگا وُ رِتُو اور يره حِائع گا

کیونکہ چوردل کے اندر ہے

وه دیر تک سناتی رہی اور وہ سنتار ہا۔اس کی آواز خواب ناک اور بھرائی ہوئی تھی۔ایک عجیب سے چمک تھی کہیج کے زیرو بم میں۔ وه چپه جونی تو سرمد فے کہا' نیہ ساری شاعری س کیلئے ہے؟''

"آپکاکياخيال ٢؟"

سرمدنے ایک گہری سانس لی''اس کیلئے جوتم سے دور ہے۔ ....راحل"

ا بنی ڈائری الاش کر کے لائی۔ اور منتخب شعر سنائے۔ انگریزی پراہے عبورحاصل تفااورمغربی شاعری کا دُھٹک بھی آ تا تھا سلے اس نے

ورڈ زورتھ کے انداز میں کیے گئے وہ شعر سنائے جس میں قدرت کی خوبصور شیوں کو بیان کیا گیا ہے۔اس تمہید کے بعدوہ شعرا کے جن

میں روما نیت تھی۔ کیک تھی اور چیمن تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی جھجک دور ہوتی جل گئی اوراس نے وہ شعر بھی سنادیئے جن میں جسم تھا

جسم کی رئو پھی ادر آگئی۔ جینے چنگھاڑتے جذبے تھے۔ایسے ميجي شعرون كامطلب يجحياس طرح تفايه اور جب د مکھ لیتی ہوں تو اور بھی تر سی ہول..

کالی کمبی راتوں میں کوئی یادآتا تا ہے

فتح دم میرے بستریہ

اور سے لئے بھی ۔''

' 'کوئی اور بھی تھا؟''



**20** وہ چند کیے خاموش رہ کر بولی''ہاں ان کے لئے ......اور شاید کسی شاعری ایک خیالی مخض کے لئے ہے۔وہ ایک سامیر ساہے دھند میں

لیٹا ہوامیر بے سامنے رہتا ہے۔ بھی بھی اے تھیک ہے دیکھیس یائی

اگلی ٹیافیونک ملا قات میں بے تکافی کارنگ کچھمزید گہراہوا...جھمجک

کچھاور کم ہوئی شبانہ کے شعروں کی بات ہی ہور ہی تھی۔سرمدنے کہا ایک مرتبدایے گھر پرتمہیں گنگنانے ساتھا۔ شایدتم اکثر گنگناتی ہو۔'

" میں اب بھی منگنا سکتی ہوں۔ "اس نے کہاا ورسر مدحیران رہ گیا۔وہ تيزى ئى " آ كى بردھ 'ربى تھى ـ

اب سینے کی دھر کنوں پر قابو پاتے ہوئے سر مدنے کہا'' تو محنگناؤ

''کیا؟''وہ مسکراتی ہوئی آواز میں بولی۔

"وەبنى" كېيى ئەكېيى كوئى ئەكوئى تۇ جوتا ہے نال\_" " كوئى كالج كاساتقى؟ ياكوئى كزن؟"

وہ چربنی انہیں آپ ناط سمجھ رہے ہیں۔ضروری تو نہیں شاعری صرف اس ایک بی حوالے سے کی جائے۔'' ''نو پیر کیاحوالہ ہے؟''

"بتاناضروری ہے۔" "اتناضرورى بھى نہيں ـ بلكه شايد .....ميراحق بھى نہيں يو چينے كا-" اس مرتبداس کی مبنسی میں بلکی بن معذرت تھی اور لا ڈتھا۔

"اوہو،آپ تو ناراض ہونے لگے ہیں چلئے میں بتاتی ہوں۔بس سے

''اپنے میبی شعر منگنادو۔''







و همزید سنانے لگی تھوڑی دیر بعد پھراس نے بوچھابس؟''

« دنہیں چند شعراور۔ "مرمدنے کہا۔

اے محسوس ہوا کہ اے شانہ کی شاعری ہے اتنی دلچیبی نہیں ہے جتنی

اسکی آوازے ہاوراسکی موجودگی ہے۔

و د بنسی۔ اس کی بنسی میں چیرت تھی۔خوا بش انگیزی تھی شایدا میں ہی

خوائش انگیزی جواس کے بھر ے بھرے رخسا روں کی چمک میں تھی۔ ' د نہیں سرمد دریر ہوگئ ہے۔ کرن اور ثمن میں سے کوئی جاگ گئ تو شور

مجادے کی۔''

".....اور پھرانكل عثانى جاگ جائىس محاورانكل عثانى سے تم

ڈ رتی بہت ہو؟''

'' ڈرناتو پڑتا ہے نا۔' وہنسی۔

''جلو پھر .....باقی کل''

' ' ' 'نہیں ..... شرم آرہی ہے۔'' سرمدنے بس ایک بار مزید کہااوروہ تیا رہوگئی۔

چندسکنڈ تک فون لائن برخامونی رہی پھرایک ہاریک نا تابل شناخت اورخوبصورت آوازرسيور براجري وه گاري تھي۔اس كى ايتى بى

انگریزی شاعری تقی اس کی شاعری بس واجبی ی تقی کیکن اس کی آواز واجبى تى نىقى آوازى وجەئے شاعرى الجيمى كانے كى تقى اورسر مدتوجه ے سنے لگا۔مصرعوں اور شعروں کے درمیان جب وہ سانس لینے

كيليِّ ركتى توسريد دا دريتا اورتعريني الفاظ استعال كرتا "گذ.... نائس.....وندرفل ''

د فظمیں ختم ہو نیس تو شبانہ نے اپنی دلشین آواز میں پوچھا۔

' «نہیں تھوڑ اسااور۔'' مرمدنے کہا۔

'' مجھے پتاہے۔''وہ ہنمی۔

کردے گی اس کا ہرروزمقرر ہوفت پر نون کرنا بھی معنی خیز تھا۔

ہوتی تھی۔'' کیابات ہے؟''سرمدنے پو حیما۔

''اگلےروزاس نے مقررہ وقت پر فون کیاتو وہ کچھ جلدی میں محسوس

'' خالوا بھی جاگ رہے ہیں گاؤں سے ان کے ایک دوست ملنے

آئے ہیں شام سے پرانی باتیں لے کر میٹھے ہوئے ہیں۔اب ان کی

آ وازیں بھاری بھاری ہوتی جارہی ہیںاورلگتا ہے کہ تھوڑی درییں سو

فون بندکر کے سرمدایزل کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ

میں پائلٹ اور دوسرے میں برش تھا کینوس پر ایک تجریدی تصویر کے

نقوش تتھے۔الجھی الجھی لائیس تھیں۔ بگھرے بھرے سکھر سے رنگ تھے۔۔

جانیں گے۔ پھرنون کروں گی وہ ذراشوخی ہے ہولی۔

" میک ہے، میں فون کے پاس ہی ہوں "سرمدنے کہا۔

"لین آپ نے طے کرالیا ہے کہ ہرروز بات ہونی ہے۔"

مرمدنے چونک کرکہا''واقع میری بات کا مطلب تو میں نکاتا ہے۔'

" خرريكونى اليى عجيب بات نبيس ہے۔ "اس نے گداز ليج ميں كبا

" مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دوسرے کی عادت ہوتی جارہی ہے۔"

فون بند کرنے کے بعدسر مددریتک سوجتار ہا۔ شبانہ کا آخری جملهاس

کے کانوں میں گونج رہا تھا ..... ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہوتی

جاربی ہاس جملے کی کئی پرتیں تھیں اور ہر پرت کے اندرایک سنسی

کی اہری تھی۔ وہ تھوڑی دریے پہلے ہونے والی گفتگو پرغور کرنے لگاجیسے

و وایک ٹین ایجر تھااور ایک ٹین ایجر سے مقالمہ کرر ہاتھا، ہرگز رنے

والے دن کے ساتھ شاندایک نے رنگ سے سامنے آرہی تھی۔ مینیا

رنگ بہلے رنگ سے گہر ااور واشگاف ہوتا تھا۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے و ہ

میسوچ بھی نہیں سکتاتھا کہوہ اے سانے کے لئے فون پر گانا شروع



یوں لگتا تھا کہ رات کے ایک'نیریشان بہرکو' تاریک آسان کے پیش نظرين بهيرديا كيابوروه برش ہاتھ ميں لئے تصوير كے سامنے بے

حرکت کھرار ہا۔ کچھیجی کرنے کودل نہیں جاہ رہا نفاشاید انہیں واقعی ایک دوسرے کی عادت ہوگئ تھی۔وہ دیر تک انتظار کرتار ہااسٹڈی

مے طول وعرض میں بے چین ٹہلنار ہاوال کلاک کی سوئیاں ٹک ٹک کی

مسلسل آوازے آ مے بڑھ رہی تھی۔ رات کا تیسر اپہر شروع تھا۔ سرمد کی نگاہیں بار بارنون سیٹ کی طرف اٹھتی تھیں کیکن وہ خاموش تھا

اس كا دل جاِما كه شبانه كونون كر كيكن چشرارا ده بدل ديا\_ان دونو س کے درمیان جیسے پی طے ہو چکاتھا کہ نون شانہ ہی کرے گی۔

ولل میں عجیب وسوے سرائھانے لگے کہیں سینہو .....

نه ہو ..... ''انکل عثانی کی صورت بار بارنگا ہوں میں گھو منے گئی کہیں

انہوں نے شانہ ہے کوئی سخت بات نہ کہددی ہو۔ قریبی کمرے سے

ریحان کے رونے کی آواز آئی ۔ چند کمح بعد شلیم کی نیند میں ڈو بی

ہوئی آواز انجری۔وہ اے بچکاررہی تھی۔ سینے سے لگا کر تھیک رہی متمی ر یحان کی آواز مدجم پڑنے لگی ۔ پھر شلیم نے سرمد کو پیکارا

" فئے ..... کیا کررہے ہیں۔ کتنا کام باقی ہے؟"

''کافی ہے.....تم سوجاؤ'' 'سرمدنے کبا۔ '' کتنے بچے ہیں؟ تشکیم نے خمار آلود آواز میں بوجھا۔

"دو ...... فه هائی ـ "سرمد نے پندره من کم کر کے بنائے ـ " '' انوه ......ا تنی در بهوگئی۔ پلیز آ جائے ناں۔ا تنا کا م ٹھیک نہیں۔''

اسکی آواز میں کسلمندی تھی۔اور بستر کے خالی رہ جانے والے ھے كيلئ يريشاني تحى\_

''احچياابھي آجا تاٻون يتم سوجاؤ''

کیجے در بعدر بحان حیب ہوگیا .....اوراس کی مال بھی حیب ہوگئے۔

ہیں۔وہ تقریباسر گوشی میں بول رہی تھی۔

''تو تم نے پہلے ہی بتادینا تھا۔ میں انتظار نہ کرتار ہتا۔''

«میں سوچتی رہی شایداب سوچا نیں .....اب سوچا نیں۔اس کا

لہجہ بتار ہاتھا کہوہ بھی بات کرنے کیلئے بے چین رہی ہے۔

كل دوباره نون كاكهدكرشانه ففون كاسلسله مقطع كرديا

اس گفتگو میں سر مدکو جوسب ہے مزیدار چیز آگی تھی وہ شبانہ کاراز دارانہ لہجہ تھا۔وہ سرگوشی میں بول رہی تھی تا کہ آواز خالوجان کے کمرے تک

نه پنجے۔وہ اس لب و انجے برغو مرکر تار ہااور اسکے بدن میں ایک ملیشی منیضی می البرجا گنی رہی۔

اب ان دونوں کی'' میلیفونک گفتگو'ایک لگابندهامعمول بن گیا۔

تشکیم جلدی سونے کی عادی تھی۔ویسے بھی اے فتح سورے کاشی کو تیار کر کے اسکول بیجنے کی فکر ہوتی تھی۔وہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے

بس وال کلاک کی تک تک کی گرنجی رہی۔وہ سوچتار ہا۔اس نے ابھی سك فون كيون نبيس كيا \_ كهين فون خراب تونهيس مؤكميا \_ اس كا دل جإ ما

کہ شبانہ کے فون کی تھنٹی بجا کرد کھیے۔ یجھ دریتذ بذب میں رہنے کے بعداس کے ہاتھ فون سیٹ کیطرف برسے۔ یہی وقت تھا کہ جب تھنی

نج اٹھی۔ سرمد نے تھنٹی کی آواز مدہم کر رکھی تھی بس وہ کمرئے کے گوشے میں ہی منگنا کررہ گئی۔اس نے رسیورا ٹھایا دوسری طرف

> شانه بی تھی۔ ''وہ د بی د بی آواز میں ہنسی''ابھی تک جاگ رہے ہیں۔'' ''تم جوجگارہی ہو۔'اس کے کہیج میں ہلکاساشکوہ تھا۔

"فالوجان اوراس كے دوست نے تو شدجانے كب تك جا كنے كا فیصله کیا ہوا ہے۔نوکرنذ ریکو بھی اینے ساتھ جگار ہے ہیں۔ دومر تبہ

اس سے جائے بنواکر نی چکے ہیں۔سگریٹ بھی پھو کے جار ہے





لطف اندوز ہونا ہوتا تھا اس طویل گفتگو کے درمیان گانے بگا ہے زیا دہ

0

دل جب مرحلے بھی آتے تھے۔ بالکل جس طرح ٹی وی وغیرہ پر کم

دل جب پروگراموں کے درمیان و تفے و تفے ہے موسیقی کا اہتمام

کیاجا تا تھا تا کہ ناظرین بورنہ ہوجا ئیں۔ٹیلی نو تک گفتگو کے دوران میں سرمد کی فر مائش پر شبانہ گنگنا نا شروع کردیتی تھی۔

بهی ورڈ زورتھ یا کیسٹ کی کوئی نظم .....

اور بھی ار دو کی کوئی غزل۔

كى باراييا بھى مواكدو درات بار د بجے سے سے چھے بے تك باتيں ہى كرتے رہتے رسيوركان سے نگائے لگائے سرمد كے كان د كھنے

ایک کان تھک جا تا تو وہ رسیور دوسرے کان ہے لگالیتا۔ لیکن سے دکھن ا جیمی گلتی تقی \_ یقینا شبانہ کو بھی احجیمی گلتی ہوگی \_ گفتگو کے دوران و وہمی گیارہ بجسوجاتی تھی۔بارہ ہج کے قریب سلیم کا نون آ جا تا۔مرمد اس وقت اسٹری میں اینے ایز ل کیسا منے ہوتا تھا۔ نون کرنے کے بعدوه بائلث اور برش وغيره ايك طرف ركفتا اورصوفي يرينم دراز

موجاتا۔ انکی بات جیت کا آغاز ہوتااور پھران کی بات جیت طویل ہوتی جلی جاتی۔ ہرتم کے موضوعات زیر محث آتے زیادہ تر شانہ ہی بولتی تھی۔اس کا اہم موضوع سرید کی مصوری ہی ہوتی تھی یا پھروہ اینے

حالات سر بولتی تھی۔ایے بجین اوراد کین کے واقعات بیان کرتی تھی۔ایے خاندان میں رشتے دار بوں کے جبگرے ساس بہوکے تنازعات، چیاؤں بھو بھاؤں اور ماماؤں کے مسائل سب مجھات تنفتگو میں شامل ہوتاان میں ہے بچھ موضوعات سرمد کے بالکل غیر

دلجیپ ہوتے کیکن وہ کھربھی ذوق وشوق سے سنتار ہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد توشبانه کی آواز سنتے رہنا اور اس کی پر حرارت بنی ہے

متمهمي ايسائبهي موتأكه جب وه دراز موتاتو دوسري طرف شانه بحثي دراز

ہوتی۔وہ تصور کرتاوہ کس طرح لیٹی ہوگی۔اس نے رسیور کیسے تھام

رکھاہوگا اس کامرکس زاویے پر ہوگا۔ اس کےجسم کی ترکیب کیا

ہوگی۔ایک روز اس نے پوچیے بی لیا<sup>دد</sup> کبال لیٹی ہو؟''

"وه جونو ارے والی کھڑک کے باس ہے؟"

اس نے بوجھا۔

بولی۔

''براوُن صوفے پر''

''ہاں وہی''وہ دنی دنی آواز میں ہنسی اور آپ چند کھے تو قف سے

"میں تالین پر ہول۔سر کے نیچے نیاصو فے کے دوکش ہیں۔"

'' کتنے عادی ہو گئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ''وہ عجیب آواز میں

423

" د کھے یغیر بی جھے انداز و تھا کہ آپ نالین پر ہوں گے اور آپ سر

مے نیچ صوفے سے دوکشن ہوں سے۔"

''بانس كروك ير ـ و' وہنسا'' اورتم؟''

« میں دانیں پر۔''وہ مسکراتے کیجے میں بولی۔

"شاید ٹھیک کہدرہی ہو۔ مجھے بھی انداز ہ تھا کہتم براؤن صوفے پرلیٹی

چند لهج تک لائن میں خامونی رہی لیکن پھر شانہ کی مجھکی ہوئی لیکن پر

اجیا نک سرمد کو عجیب سااحساس ہوا۔اس کے بدن میں میٹھے در دکی

لبریں جاگ تئیں۔ بیاحساس بچگانہ تھااس کے باوجو دسرمد کے

کانوں کی اوئیں سرخ ہو گئیں تھیں اے لگاجیے وہ ایک ہی جگہ پر ایک

دوسرے کے سامنے لیٹے ہوں۔ باتیں کررہے ہیں بلکہ سر گوشیاں کر

اشتیاق آواز ابھری (مس کروٹ پر لیٹے ہیں آپ؟"

بينه جاتا مجى نيم دراز بهي دراز موجاتا

رہے ہیں۔



تتمیں۔اس کےا گلے کمرے میں اس کے خالوجان تھے۔اس کے

بيكيابور ماتقاسر مدنا مجيتبين تفارسب بجهجا بتابوجهتا تقااور بيمي

ا معلوم تھا کہ حالات کس رخ پر جار ہے ہیں ....ف الحال

شبانهاوروه دوست تقيليكن ان كى دوىتى بتدرت كمكى اورطرف جارى

ہے۔ پیسب مجھ نلط تھا قطع طور پرنا انا ہل قبول تھا۔ لیکن پیسب مجھھ

ہور ہاتھا۔ایکروزنلی اصبح سلیم نے کہہ ہی دیاد دکئی دنوں سے دکیے

ربی ہوں آپ کی آ تکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کی

'' ہاں.....کام زیادہ ہے۔ کئی دفعہ توسوتے سوتے تین ججاتے

تحتى \_ و ہى جانا يېنچانامقام جوعمو مامر دوزن كى دوتى كى منزل ہوتا

كرربى تقى اس كيساتھ والے كمرے ميں اس كى بيميال سوئى جوئى

جیٹھ اور جیٹھانی بھی اس گھر میں تھے۔

نيند پورئ ہيں ہوتی۔''

دو کیاسو چنے ملکے ہیں؟ ''جوہرٹاؤن کے دورافتادہ بیٹکلے سے شاندکی

آواز تاریک فضاؤل میں تیرتی ہوئی سبزہ زار کا اونی سے اس گھر میں

« سوچ رہابوں۔ ہم کتنے دور ہیں۔ کیکن کتنے قریب بھی ہیں۔

ہیں۔''و ہ چنجل بنسی کیساتھ بولی۔

''ہاں۔ بہت قریب…ایکدوسرے کی سانسوں کی آ واز بھی من سکتے

''وه واشگاف بوتی جار بی تقی ایک ریلاساتھا جس میں وہ بہر بی

تھی اورسرمد بھی بہتا جلا جار ہاتھا۔صرف دس بندرہ میٹر کے فاصلے پر

ایک دوسرے کمرے میں اس کی''محبت کرنے والی بیوی مجو خواب تھی

اوردونوں من موہے بچے سورے تھے۔اس طرح جو ہرٹاؤن کے

اس بنگلے میں بھی یہی صورت حال تھی۔ جس نشست گاہ ہے شبانہ نون

بھی تہاری بیات درست ہے کہ کام کی رفتار آ ہتہ ہے۔'

دوتصور ون كحوالي ساس في جيموك بى بولا تقار

الكلى رات شاندنے بتایا كه وه خالوعثانی كیساتھ حیار یا نچ روز كیلئے ملتان جار ہی ہے۔اب اگلی بات جیت ایک تفتے بعد ہی ہوسکے گی۔

و د بون اطلاع دے رہی تھی جیسے اجازت ما نگ رہی ہو۔ اسکا بیانداز سرمدكوا جيمالگا يجيب سي اپنائيت تقى اس كهج ميس ......مرمد بولان

40

شكرىيكة في بيتكى اطلاع دے دى۔ ويسے اسكى اليسى ضرورت تو نہیں تھی۔''

‹ « کس کی ضرورت نہیں بھی؟''

"لون خصوصى طور برفون كرك اطلاع دين كى اور يول اطلاع دیے کی جیسے اجازت مانگی جاتی ہے۔تم اینے معاملات میں بوری " رپرسون تومیں نے دیکھاتھا کہ آپ جار بجے تک جاگ رہے تھے۔" ° ' کک .....کیا کرر با تھا؟''

"صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ شاید کسی کافون من رہے تھے۔" سرمد کے جسم میں سر دلبر دو آگئی جلدی ہے سنجل کر بولا'' اپنے پروفیس مزمل صاحب كافون آ حميا تقار ووجي ميرى طرح آج كل كام ميس

اليهے موقعوں پرتشکیم اکثر کوئی ہا کا پھا کا فقرہ کہہ دیا کرتی تھی۔مثا بجھے معاوم ہے کہ آپ کی سمتم کے "پری فیسروں" کے فون آتے ہیں۔

..... یا اس سم کی کوئی اور بات کیکن اس بارتشایم نے بچھنیں کہا تھا۔بس اتنابول تھی'' کا م تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن تصورین آپ

نے دوتین بی بنائی ہیں۔

'' پتانہیں کیابات ہے۔ میں خودکو پابند جھنے گئ ہوں۔''وہ عجیب سے

· ﴿ بِحِيرِهِي نَهِيس \_ يول لَكُمَّا ہے كہ جيسے آپ كونون كرنا بور سے دن كااتم

کام ہوتا ہے کہیں بھی جانے سے پہلے کوئی بھی پروگرا مرتب دینے

ے پہلے بساختہ سوچتی ہوں کہ ہیں فون کی ٹائمنگ تو ڈسٹر بنہیں

'' کیوں ہوتا ہے ایسا؟''مرمدنے جذبات سے بوجھل کہے میں کہا۔

" شایداس کے کہ آپ انظار کرر ہے ہوتے ہیں۔ آپ کے انظار

میں جتنی شدت ہوتی ہاس حساب سے میری بے چینی برحتی رہتی

طرح آ زاد ہو بھئی۔''

'' کیا کہنا جاہر بی ہونے''

سليج مين بولي-

00

ا گلے چند دن سرمد نے سخت بے قراری کے عالم میں گزارے اے

بلکہ کچھاور بن کئی ہے۔

آنگھول میں سرورسا۔

معلوم تفاكه شبانه كافون تبيس آئے گا كھر بھى بار د بجتے ہى اس كى نگاہيں

و دوا تع عادی موچکا تھا اب بول لگتا تھا کہ عادت عادت نہیں رہی

بيغالبا بإنبجوين روزكى بات تقى شام كوسر مدستليم اور كاشف مح ساته

دو دھ بھی باار ہی تھی ....اس نے ریحان کو چا در میں جھیایا ہوا تھااور

ا ہے سب سے خوبصورت رویے عطا کرتا ہے چہرے پرمتابر تی ہوئی

احیانک وہ چونک گئے۔ کچن میں ہانڈی کے ینچے آئے کیجے تیز تھی۔اس

غيرمحسوس طور پرايک طرف کوچنگي موني تقي عورت کاو بي انداز جو

سرمدنے چونک کر کچن کیطرف دیکھا دروازہ بند تھااور سلیم نظر نہیں

كهج مين جانى يهجياني معنويت تقى ـ

<sup>ډ د لم</sup>يکناس وقت؟''

كيسے نون كرليا۔''

مر ملے میں محسوس کر لی تھی۔اس نے ریحان کوایک جھٹکے کے ساتھ دخود

ے جدا کیا۔اور قالین برلٹا دیا۔وہ اس اجا تک بے دخلی برجستجھلایا ہوا

نظراً یا۔گلاب ہونٹوں پراہمی تک''سفیدمتا'' کے قطرے تھے۔ تشکیم

بانڈی سے الجینے کے لئے کئن کیطرف دوڑ چکی تھی ... بسرمد نے منہ

بسورتے ریحان کاسراپنے زانو پررکھا اورتھکنے لگا۔ یہی وقت تھا کہ

جب شبانه کی کال آگئی۔ سرمدنے ہاتھ بردھا کررسیورا ٹھایااور 'ہیاؤ'

کہا دوسری طرف خاموشی رہی ۔بس باتوں اور تہقبوں کا باکا شور سائی

سرمدنے جب تیسری بارہیاوکہا تو دوسری طرف سے شبانہ کی شوخی اور

لگاوٹ میں گندھی ہوئی آواز سائی دی۔

''ہیلو۔ کیسے ہیں آپ۔''

د سرباتها۔

ك حساس اورمشاق تقنول في مرج ك جلتى كى بوبرا ابتدائى

«بس دل جابااور كرليا...... باجي شليم كدهرين؟"

''زياده دورنہيں ہيں... بب..... بلاوُں انہيں؟''

آر ہی تھی۔وہ دیے لیجے میں بولا''لب ٹھیک ہوں ہم نے اس وقت

'' چلوخودہی آجا نمیں گی اتن دریمیں ہم بات کر لیتے ہیں۔''اس کے

"وقت توسارے ایک جیے ہوتے ہیں بس دل کی موسم کی بات ہوتی

""تمہارے دل کاموسم میرے گھر کے موسم ہے میل نہیں کھام ہا

.....میرامطلب ہے کہ تنامی چندمنٹ کیلئے کچن میں گئی ہے۔''







میں بیٹھے ہوں گے .....اور باجی اور کا شف کے ساتھ کیرم یا لوڈو

تھیل ہے ہوں گے۔؟''

"مرمد مسكرائ بغيرندره سكانه" تم ديوتاوالي فربادنل تيمور كى رشته دار لکتی ہو۔''

"احچمااب بنائيس ميس كيا كرر بي بول-"

' 'بس اتنابیة ہے کہ نون کررہی ہو۔'' ' ميتو كوتى جوابنهيں \_' وه الحسا كربولى \_ بحر كہنے كى احيما ميں خود عى

بنادی موں۔ میں نے اس وقت وہی عنابی رنگ کی سا رھی پہن رکھی ہے جس کی تعریف آپ نے پچھلے ماہ یا جی سلیم کے سامنے ہی کی تھی۔ ساتھ بی سرخ سینڈل ہیں۔ جوراحیل نے کویت سے جیمجے تھے۔ میں

نے بال سائیڈے نکال کر بنار کے ہیں اور جوڑ ابھی لگایا ہے آپ کو فون کرنے کیساتھ ساتھ میں میچنگ نیل یالش لگانے کی کوشش بھی کر " چند منت بھی بہت ہیں۔ 'ووادائے بے نیازی سے بولی بھی جھی وہ بالكل مست ملنك للني تقى برمصلحت سے بالاتر .....ابى من کی موج میں بہنے والی۔

"احچما كياكهناب؟" وه عاجز آجانے والے ليج ميں بولا۔ · ﴿ کِچِهِ کِهِی نہیں بس ایسے ہی آپ کی آواز سننے کودل حیاہ رہا تھا۔ یباں ايك شادى ك فنكشن بيرآئى موئى مول دخالوجان بهى ساتھ ہيں۔" مردوں کیطرف بیٹھے ہیں۔ کرن اور تمن خالہ زینب کے پاس ہیں میں

نے یہاں فون بڑے دیکھابس مجل گئی ..... اس نے چند کھے تو قف كيا پھر بوجينے لكئ' .....كيا كرد بي آپ؟ "تمہارا کیاخیال ہے کیا کررہاہوں گا؟"

اس کے منہ ہے ہوں کی طویل آواز نکالی، جیسے سوچ رہی ہواور تصور کی نگاہ ہے دیکیے رہی ہو" آیا نی سفید شلوار اورمیش بہنے کامن روم







بہتے ہوئے قدم سے بظاہران کے درمیان کی میل کا فاصلہ تھالیکن

سوچ کی مگری میں وہ پاس پاس <u>لیٹے متھے اور سر گوشیاں کررہے متھ</u>۔

" مردة م جو بچی کردے ہیں میٹھیک نہیں ہے نال۔" '' پتانہیں۔سرمدمنمنایا۔

" باجىتىلىم كىياسوچىن كى كىمى اوركوپىتە چلے گاتو كىيا كىچ گا۔ " درسب مجروبهت غلط ب نان مرمد؟"

وہ خاموش رہا جسم کی بیش اوراس تیش ہے بیدا ہونے والا ابال کم ہونے لگا۔

وه بولى "كتناا حجما اوتاجم يهل ملي وت كتناا حجما اوتاك « ببلے ملے ہوتے تو کیا ہوتا؟"

''میں آپ کوبتا دیت کہ بیار کیسے کیاجا تا ہے۔' وہ جذبات ہے

بو تحمل آواز میں بولی۔

وه جو کچھ بتار ہی تھی بالکل بےموقع لگ رہاتھا۔لیکن وہ ایسی بےموتع باتیں نہ کرتی تو پھراے شانہ کون کہتا؟ مرمد کولگا کہاس نے شاید

تھوڑی دریہ پہلے آئینہ دیکھا ہے۔ آئینے میں وہ خودکوخوبصورت گی ہے۔خوب صورت کاتنے کی خوشی میں اس فے سرمد کونون کر دیا ہے۔ "السليم آربي إس عات كراؤ مرمد فسليم كى جاپ س

کرفورااطلاع دی۔ میجه در بعد سلیم اور شبانه گفل مل کر با تیس کرر ہی تھیں ۔خوا تین کی وہی باتس جن كة غازكاتو يته موتاب انجام كاكوئى يتنبيس موتاران

دونوں کی باتیں س کرکون کبر سکتا تھا کہ ان میں ہے ایک وہ ہیں ہے۔جونظرآ تاہاس کے ظاہراور باطن میں فرق ہے۔ دو دن بعد پھرو ہی ریشمی رات تھی۔ وہی خواہش انگیز سنا ٹا تھا۔ وہی





"ابكيابوسكتائي "، سرمد في سياث ليج مين كبار

جایدا سے سرمد کے لیجے میں چینی ہوئی ہلک می نارافسکی اور ادا می محسوس کر لئھی ۔ فور ااپنے چینی اور گدر گداتے انداز پرلوٹ آئی۔

"اجھامیں ایک گیت ساتی ہوں۔"اس نے بہلی بارسرمد کی فرمائش کے بغیر ہی آمادگی ظاہر کر دی۔" بنا تیں۔کون ساسناؤں۔"وہ کسی

مین ایجر کی طرح انتحالا کر بولی ۔

"جوتهارادل جائے۔"مردنے كما۔

وہ میڈونا کا ایک معروف گیت گانے لگی۔گاتے ہوئے وہ اپنی آواز بہت باریک کر لیتی تھی۔ایسا کر کے وہ بلندترین سروں میں بھی بہت

آسانی ہے بہنے جاتی تھی۔گیت ختم کرنے کے بعدوہ حسب عادت تھوڑا ساہنسی اور ہمیشہ کی طرح ہو چھا'' کیسا ہے؟''

''بہت خوب''مرمدنے کہا۔





"كون سا؟" سرمدني بوجيها-"

سلکتی ہوئی مرحم بنتی سنائی دی۔ دایاں۔''

''تھام لیا۔''سرمدنے کیا۔

اوراے واقع لگا كراس فے شانه كائرم كرم باتھ تھام ليا۔وه باتھ جس

کے پیچیے مرمریں بازو ہے اور جس کے پیچیے ایک تناہوا جسم ہے۔وہ جسم جس پرسج کر ہرلباس خوبصورت ہوجا تا ہے اورا گروہ سا ڑھی ہوتو

بيمراس كى خوبصورتى كالمھكانتہيں رہتا۔

ا جا تک کمرے کا درواز ہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ سرمدنے جیسے بجل کے نگے تارچولیا تھا۔وہ الحیل کربیٹھ گیااے بنة بی نہیں جلا۔اس نے کب رسيور ينچےركھا\_اوركباني لرزتي ٹائلوں پر كھڑ اہوا\_درواز وايك

بار پھرزورے دھر دھڑ ایا۔اس کی آوازے ہی اندازہ ہوجاتا تھا کہ اسكى عقب ميں كھر امو جو دفر دغتے ميں بينك رہا ہے۔ غالبام فرد شام

انہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب لے آتا تھا۔ ایک ہی بستر پر ....ان کے درمیان چندانج کی دوری باقی رہ جاتی تھی۔ بیددوری

و وایک بار پیراس تخیل میں کھو گئے جو میلی نون کے تار کے ذریعے

بھی بندر تابح کم ہور بی تھی۔ يه عجيب تھيل نفا \_ مجنونات کيکن ميرلطف \_ ''میرے قریب ہونا؟ سرمدنے بوجیا۔

'' ہاں.....بہت قریب ہے' وہ خواب ناک سر گوشی میں بولی۔ " تمہارامنه ماوتھ بیس کے قریب ہے ٹا؟"

''میرابھی قریب ہے۔'' دوسری طرف بس سانس سنائی دیتی رہی۔ "تمهاراما ته تقام اول-" " مقام کیں۔"







اسے جھنھوڑتے ہوئے ہولی'' آپ بتاتے کیوں نہیں ..... بید کیا ہور ہا

ہے بحورے ہوئے ہوں ، ب بماعے یوں ہیں ......یہ ہے میرے گھر ملیں .....میں اندھی اور بہر می نہیں ہوں مجھے

ہے میرے ھر ۔ ن ..... ن اندی اور ہری ا بتا نیں۔ یکس سے باتیں کرد ہے تھے آپ۔ '

"د جھوٹ مت بولیں مت بولیں جھوٹ 'وہ جیخ کر بولیں جھوٹ 'وہ جیخ کر بولی جھوٹ کی روتے ہوئی۔ روتے اولی کی مروف کی مروق کے اولی کی مروق کے اولی کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی کی مروق کی کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی مروق کی کی مروق کی کی مروق کی کی مروق کی کی کر باند کی مروق کے کی کی کر باند کی مروق کے کہ کی کر باند کی کی کر بیاد کی کر باند کر باند کی کر باند کی کر باند کی کر باند کر باند

روتے ہی اس نے ایک دم تربتر چہرہ اٹھایا اور گرجی'' میں سب جانتی ہوں ۔ بیدہ ہی حرامزادی کتیا ہے۔ جودن رات آپ کوچمٹی ہوئی ہے۔ ذب تربیعہ جسمیت میں میں میں میں کا انتہا

فون کرتی ہے تخفیجیجی ہے۔ بہانے بہانے سے گھر کے چکر لگاتی ہے۔ بہانے بہانے سے گھر کے چکر لگاتی ہے۔ بہانے سے کھر کے چکر لگاتی ہے۔ بھی اس کا بندہ کو بیت میں گم ہوجا تا ہے۔ آپ با کستان میں سب ہے۔ آپ با کستان میں سب سے زیادہ آپ کی سے بڑے مصور ہیں اور وہ یا کستان میں سب سے زیادہ آپ کی

بی تھی۔ پھراس کی تصدیق بھی ہوگئ وہ پھنکارتی ہوئی آواز میں بولی۔ درواز ہ کھولیں سرمد.....درواز ہ کھولیں۔''

درواز ہ کھولیں سرمد .....درواز ہ کھولیں۔'' وہ لباس درشت کرتے ہوئے دروازے تک پہنچا اور چنخی گرادی۔ تشلیم اس کے سامنے تھی۔اس کی آنکھوں سے جیسے اشک اور انگارے

ایک ماتھ برس رہے تھے۔ چبر ہسرخ ہور ہاتھا۔ ''کیا کررہے تھے آپ ۔۔۔۔۔۔کس سے باتیں کررہے تھے؟''

اس نے سوال کیا۔ اور '' اپنے مرد' ' سے اس سوال کا'' حق'' عورت خود روز اول سے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاں اور جس ڈیا نے میں بھی وہ اس نوح کا سوال کرتی ہے اس کی آواز مین ایک خداداد

طانت اورکڑک آجاتی ہے۔ ''سرید''صم بکم'' کھڑ انھااس کے جبڑے مضبوطی ہے جکڑے ہوئے شخصتایم نے اپنے ہاتھوں ہے اس کے دونوں شانے تھام لئے اور







چنددن برانی باتیں یادا نے لگیں۔اوروہ تجزید کرنے لگا کہ تعلیم کے

علی اهبچ سرمدگھر کی بالائی منزل پر گیا۔اے ایک شک ساہوا تھا۔ پہھے

عرصه پہلےنون کی ایک ایسٹینٹن بالائی منزل پر کھی گئی تھی کیکن بعد

میں بیون ختم کر دیا تھا۔ ایک مینشن کا تار غالباد ہیں کہیں موجودتھا۔

مرمدنے ڈھونڈ ااور تارا کے صوفے کے عقب سے مل گیا۔ تارک

سرے تا زوتاز و جیلے ہوئے تھے۔انداز وہوتا تھا کہ تارکوحال ہی میں

استعال کیا گیا ہے۔ابساری بات سرمدکی سجھ میں آنے لگی سلیم

نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ءاس متر دک تار کے ذیر یعے

شبائه كے ساتھ اس كى گفتگونى تھى اورايے شكوك كو تھوس حقيقت ميں

بدلا تفا۔ احساس ندامت ہے اس کے مساموں سے بسینہ بہدنگلا۔

رویے میں کہاں کہاں شک کی پر چھائیاں نظر آتی رہی ہیں

**6**2

لگ رہا تھا جیسے وہ کئ دنوں سے سرمد کی کھوج میں تھی ......بسرمد کو

تصوروں کو بجھنے والی۔ وہ ڈائن ہے۔ اس نے میرا گھراجاڑ دیا

....میری زندگی بر با دکر دی ........'وه ایک سانس میں بولتے

' میری بات سنوشلیم '' سرمدنے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔

تشليم في ايك مستعل جطك ساس كاماته يتحيد كيااور تيز قدمون

وہ رات مجرروتی رہی اورسر مداس کے بیہلو میں حمصم لیٹار ہا۔اس نے

تشلیم ہے کچھ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی۔سرمذکومعاوم تھا کہاس وقت

میجیجی کہناسننا ہے کار ہے وہ رہ رہ کرسو چنے لگتا تھا کہ تنکیم نے اس

کی چوری کیے پکڑلی؟ بیڈروم اسٹڈی کے درمیان بینتالیس نٹ کی

دوری پر تھا۔ درمیان میں ایک کوریڈور تھااور دو دروازے تھے۔ نون

بركى جانے والى سرگوشيوں كى آواز وہاں تكنہيں بہنچ سكتى تقى ۔ يوں

بیڈروم کی طرف لیک گئی۔

چلی گئی اور پھرنڈ ھال ہو کرصونے پر گر گئی۔

سرمد کا ناشته اس نے نیبل پر د کھ دیا۔ سرمد نے بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں

لگایا۔سارے گھزیرایک سوگواری می طاری تھی۔ بیے بھی نہ جانے

كيول مي سينظرا تے تھے كاشى كواسكول لے جانے سے سملے سرمد

كمرے ميں گيا۔ تتليم صوفے پرياؤں رکھينجي تھی۔ سرگھنوں ميں

سريد چندسيکنڈ خاموش کھڑار ہا پھر بحرائی ہوئی آواز میں بولا'' جو بچھے ہوا

ہاسے گھر کی جارد بواری کے اندر ہی رہنا جائے ...... مسیمی طرح

تشلیم ای طرح بیشی ربی اس کے جسم میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ چبرہ

تحمنوں میں جصیا ہوا تھا۔ شلوار کے گلابی یا نچوں کے بیچے سفیدیاؤں

كاتماشاندلگاليما اب ـ''

آ واز میں ندامت کم اور نارافسکی زیادہ تھی۔

CO

د بر کھاتھا۔ یقیناوہ آنسوبہار ہی تھی۔

تسلیم فے ناشتہیں کیا۔اسکی آئیس رور وکرسوجی ہوئیں تھیں تا ہم

اس ہے کہاتھا۔اس محساتھ ہی شلیم کے لئے ایک طرح کا غصہ بھی

اس کے اندر نمودار ہوا۔ اس نے سرمد برکڑی نظر رکھی تھی اور ایک

چوکس بیوی کی حیثیت سے اسے کی طرح کی رعایت نہیں دی تھی۔

سرمد کویا دآیا که کل ده کس طرح د بواندوار دروازه پینے آئی اوراسے

آ وازیں دیے گئی تھی۔مرمد نے فورا فون منقطع کر دیا تھالیکن اس امر

کاامکان موجودتھا کہاس بلچل کی بازگشت شبانہ کے کان تک بھی بہنچ

شبانه کار دهمل کیا ہوگا۔ و دسوینے لگا اور پریشان ہوتے لگا۔ بھراس

کے دل میں ایک نیااند بیشہ جاگا کہیں ایسانہ ہوکہ جرکی ہوئی تتلیم

شبانے جا کرالجے جائے .... یا پھرانکل عثانی کو ہی الٹاسیدھا

فون کرد ہے۔

اسے وہ سب کچھ یادآیا جوکل شب اس نے شاند سے اور شاند نے

اس دن کے بعد ہے شیا نہ کے ساتھ بھی کوئی یا تنبیں ہوئی تھی ۔سر مد

نے نون کرنے کی کوشش کی تھی نہ شبانہ نے نون کیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا

کہاس دن شانہ نے دروازہ'' دھڑ دھڑ انے''اورتشلیم کے پیکارنے

كى آوازس لى تقى ......اوردور بينه كربى حالات كالنداز وكرلياتها

یوں یوں دن گزرتے گئے اس واقعے کی شدت کم ہوتی گئی متعلیم

كحوالے سے سرمد كاڈر كچھ كم جو كيا۔ شانه كاخيال ايك بار كھردل و

د ماغ میں سرسرانے لگا۔و واس سے بات کرنا جا ہتا تھااور معلوم کرنا

جا ہتا تھا کہوہ کیاسوچ رہی ہے اور اس کے احساسات کس نوعیت کے

ہیں۔ یہ بات تو طے تھی کہاب وہ اتن آسانی سے ایک دوسرے کو

(00)

محسوس کررہاتھا کہ حالات میں بتدریج کسی نہ کسی طرح سے بہتری

اب وه يلسر دم ساده کربيتنی ہوئی تھی۔

مرمدنے چندسکنڈا نظار کیا کہ شایدوہ مجھے کیے۔ تب دروازے ہے

با ہر نکلتے نکلتے اس نے ایک بار پھرتھ کمانداند میں کہا''جوہو گیا سوہو

تحمیا۔اب بچے نہیں ہوگا تہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں

ا گلے آٹھ دس روز تک حالات جول کے توں رہے۔ نہ تاہم نے سرمد

ہے کچھ کہااور نہ مرمد نے اپن صفائی میں کچھے کہنے کی کوشش کی۔ان

کوئی نہایت ضروری بات کرنا ہوتی تو وہ خضرترین الفاظ میں کرتے

يتغير يشليم توكسي وقت ميخضرترين الفاظ بهي استعال نهيس كرتي تهي وه

ا بنی بات ریحان کے ذریعے سرمد تک پہنچاتی تھی۔ بہر حال سرمد

دونوں کی بول حیال بند<del>حق</del>ی۔

اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں ہے باہرنگل آیا۔

تنگے تھے وہ بالکل ممنی ہوئی اور تصفری ہوئی نظر آتی تھی۔

بینار ہتا ہوں۔اس رات اس کی طبیعت کچی شراب تھی بس اس لیئے

" جھے لگتا ہے کہ آپ چھیار ہے ہیں....انہیں کسی طرح پتاجل

محماہے کہ مفون برساری ساری رات بات کرتے رہتے ہیں۔"

' ' نہیں ایس بات نہیں ہے، شبانہ، ہائ تم بیکہ سکتی ہو کہوہ شک میں پڑ

"میرادل نبیں مان رہاسرمد۔"شانہ نے نظر آمیزاداس ہے کہا۔ پھر

ذراتو قف سے ہولی۔ادھر بھی حالات گربر ہیں۔خالوا یک دم ممسم

اورخفانظراتے ہیں۔انہوں نے فون بھی کوریڈور میں رکھوادیا ہے۔

مجھے توایک اور شک ہور ہاہے۔ "وہ پر اندلیش آواز میں بولی۔

" بس ۔ وہ پریشان تھی کہ میں اتن رات گئے تک اسٹڈی میں مجس کر

سيخ يا بوگئي''

محتی ہے۔''

" كياتك؟"

رگ و بے میں زندگی کی لبر دوڑ گئی۔

" شباندنے ادامی آواز میں کہا۔ " کیے ہیں آپ ۔"

ساتھ ہی باجی بھی بہت زورے بول رہی تھیں۔'

بھول نہیں مکیں مے۔ انہوں نے قصد ایا مہواایک رائے پر سفر کیا تھا

اس پرآ کے برجے تھے۔رائے کی گرد کے ذرے اسکے دل ور ماغ

ے چئے ہوئے تھے۔وہ اتن آسانی سے علیحد فہیں ہو سکتے تھے۔

ايك دن احيا تك شانه كافون آسميا ووشاب يرتها كوئي كا مكبهي

نہیں تھاوہ شینے کے بند کمرے میں وسیع میز کے سامنے بیٹھا تھا۔

شبانہ کی دبی د بی آواز سرمد کے کا نوں میں گونجی اوراس کے بیژ سردہ

'' يہى سوال ميں تم سے بوجھنا جاہ رہا ہوں پچھلے دس بارہ روز سے۔

''اس رات کیا ہوا تھا؟'' درواز ہ بجنے کی آ دازیں آئیس تھیں اور

دو کہیں ....ایسا تونہیں کہ باجی تتلیم نے ہی خالوجان سے پھے کہد یا

ذراس بات کویت میں اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہردوسر سےروز میلی

فون پر گلے بیٹے ہوتے ہیں۔ عجیب ی مینش بیدا کر رکھی ہے انہوں

''شانه خود کودور دراز کے اندیشوں میں مبتلانه کرو۔انگل عثاتی کے

حیب ہونیکی کوئی اور بھی وجہ ہوسکتی ہے۔اس طرح تشایم کے سلسلے میں

بھی تمہارے اندیشے سب کے سب ٹھیک نہیں ہیں۔'' '' کچھ نہ کچھ تو ہے سرمد .....اور جتنا کچھ بھی ہے اس کی مجترم

" تمهاری به بات بھی غاط ہے اگر کسی معاملے میں ہم قصووار ہیں تو پھر دونوں ہیں۔تم خواہ مخواہ اپنے دل پر بوجھ مت او۔''

> ''وہ چیپ رہی۔ شاید آنسو بہار ہی تھی۔ سرمدنے بوِ حجھا۔ "اب كب فون كروگى؟"

ہو۔وہ اکثر فون پران ہے بات کر لیتی ہیں۔'' " " " بنیس ایسانبیس موسکتا میں نے سیس سرمدیہ کہتے رہ گیا

كميس في المام كواس حوال سيخي سيمنع كرديا تقار دد سیجی میر مد..... میں بہت پر بیثان ہوں۔میر می وجہ سے بید

سب کچھ ہور ہاہے۔ باجی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں ..... اوراگر راحیل کو پیته چل گیا تو کیا ہوگا ..... و و تو پہلے ہی۔"

اس نے فقرہ ادھورا حیور دیا۔ · ﴿ كِي بِينِ بُوكًا شَانِه ! حوصله ركھو۔ سب ٹھيك بوجائے گا۔ '

" آپ مردین اس لئے بیات کہ کتے ہیں۔ ایک عورت کی

جبوریوں کا آپ کو کیا پہتا۔ مجھے ڈرلگ رہاہے کہ کہیں خالوجان

راحیل کے کا نوں میں کچھے نہ کچھے بھونک نہدیں۔۔وہ یبال کی ذرا







نہیں کمی فرسٹ ائیر کی لڑکی ہے بات کررہا ہے۔ عجیب ساو الہانہ سرمد کاخیال تھا کہ شایدوہ کوئی حوصلہ شکن جواب دے گی۔ کہے گی کہ ین اور منه زور جذبه جملنے لگتا تھااس کی گفتگوے وہ ایک تند بہاؤکی اب پیلسلہ ختم کر دینا جاہے یااس شم کی کوئی اور بات کیکن اس نے

طرح لگتی تھی۔ احجیلتی کو دتی سرکش۔ایے ساتھ ہرشے کو بہالے جانا ایسانہیں کہا۔ چند کیے خاموش رہے کے بعد یولی "محمر پر نون بیں كرول كى \_ جمعه كے دن تھيك اى ونت شاپ پر كال كيا كروں

و واین بچیوں سے اپنے گھر سے محبت کرتی تھی کمین وہ جس راور پال عي "' ' ﴿ لِعِنى لِيرِ سِ اللِّكِ غِنْ بِعِد ِ مِرْ مِد نِهِ كَهَا'' ر ہی تھی وہ گھروں کوختم کردیت ہے وہ شلیم سے دوت کا دم بھرتی تھی

اس کوتحا ئف دیت تھی اور ہرطرح ہے محبت کا اظہار کرتی تھی کسکن اس " ہاں سرمد، مجھے بہت ڈرنگ رہا ہے۔خالوجان بری طرح چو کئے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے شوہر پر بھی نظرر کھے ہوئے تھی ابھی تھوڑی ہوئے ہیں۔ مجھ پرکڑی نظرر کھرے ہیں۔ مہین آتے جاتے بھی

نہیں صرف جمعہ کے دن مجبور انگلتے ہیں انہیں سپتال جانا ہوتا ہے در پہلےاس نے کہاتھا کہوہ حالات کے رخ سے ڈرگئ ہے اوران حالات کی بیشتر ذے داری خو داس پر عائد ہوتی تھی لیکن اس کے چیک اپ کروانے کیلئے۔

ساتھ ہی وہ جمعے کے جمعے فون کرنے کا بھی وعدہ کرتی تھی۔اس کی رسی کلمات کی ادائیگی کے بعداس نے فون بند کر دیا۔اس ہے بات باتوں سے بدانداز ہور ہاتھا کہ ابھی بدرو مانوی سلسلہ بہیں ختم نہیں کرتے کرتے سرمد کو بھی بھارلگتا تھا کہ وہ ایک گھریلو خاتون سے







ہوگا۔

شبان کا تجزیه کرنے کے بعد سرمدخودایے آپ کوملا مت کرنے میں

مصروف ہوگیا۔وہ اس معالمے میں خود بھی بری الذمنہیں تھا۔ بے

شك شبائد في الم كردارا داكيا تفاليكن ثانوي كرداراس كالجمي تفا\_

ان دونوں کے درمیان فون کا سلسلہ ایک بار پھرسے شروع ہوگیا۔وہ

N. بیان کیاجا تا تفا۔اب ان کی جھجک دور ہو چی تھی و وایک دوسرے کو

ای طرح مخاطب کرتے جس طرح دو پیار کرنے والے کرتے ہیں وہ ا ہے اس تعلق کو ہالکل غلط بھتے تھے لیکن پھر بھی اے برقر ارر کھے

شبانه کے ذہن میں میر بات جیسے بیٹھ چکی تھی کشلیم کوسب بجھ معلوم

ہو چکا ہے اور اس نے سیرسب کچھ خالوعنانی کے گوش گز اربھی کر دیا

ہے۔ شبانہ کواس بات کا بھی رہے تھا کہ خالوع تانی نے کویت میں راحیل ہےرابطہ کیا ہے اوراس کے کانوں میں نہ جانے کیا بھر دیا ہے كهراحيل كالب ولهجه يكسر بدلا ہواہے۔وہ بہت كم نون كرتا ہےاور

اگر کرتا بھی ہے تورکھائی ہے دو جار باتیں کر کے اور بچیوں کے

بارے میں پوچھ کربند کر دیتا ہے۔ سرمد نے محسوں کیا کہ شبانہ اینے راز کے افتاء ہونے کی ذمہ داری

اسے نی ت اوے نون کرتی تھی۔اس کا فون شاپ برآ تا تھا۔ جمع کے دن ٹھیک بارہ بج سرمد پہلے سے اسا اہتمام کر لیتا تھا کہ اے کوئی

ڈسٹرب نہ کرے۔ان کے درمیان قریبا آ دھا گھنٹہ یاہت ہوتی۔اب

و کھل کرایک دوسرے سے رو مانوی گفتگوکرتے تھے۔نون کے

ا تنظار میں جو گھڑیاں گزرتی تھیں ۔اس کی کرینا کی بیان ہوتی تھی۔

ا داس را تون كا قنعه دُسكس موتاتها \_ دوريون اورمجبوريون كاماجرا

بیان کی تھی تو پیروا قع اس نے سخت دلی کا ثبوت دیا تھا۔

ا کیک جمعے کوشانہ کا نون آیا تو وہ قدرے خوشگوارموڈ میں تھی۔ کہنے گی

733

"شام كوكيا كررب بين" , «سرېم نېيس»، چيني کې بيس-

« دُویننس کا بلیوسٹاررینٹوران ویکھاہواہے؟"

'' ہاں۔ **ایک** دومر تبددوستوں کے ساتھ گیا ہوں۔اسٹینڈرڈ کی جگہ

''ریسٹوران والوں نے آپ کی ایک پینٹنگ لگائی ہے۔ڈائننگ ہال

میں وہی شاہ عالمی دروازے دالی .....

بیننگ تو خوب صورت تھی کیکن انہوں نے جس طرح لگائی ہے وہ ا جمام بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ شایدای کوسونے پرسہا کہ کہتے

اداركرتے ہوئے اسے شوہر ير بورى طرح نگاه ركھى ہادراس كى "رومانی تلطی" کوابتداء میں بی پر کر بے رحمی سے احتساب کیا ہے اليے كرتے ہوئے اس نے يہ بھی نہيں سوحيا اس كے شوہر كيلتے يا شان

سکیلئے کوئی بروی مصیبت کھڑی ہوسکتی ہے۔ اس بہلوے جب سرمر بھی سوچتا تھا تو اس کے دل میں تشکیم کے لئے تحمنن سیدا ہو جاتی تھی، بیویاں شو ہروں کی کوتا ہیوں ہے چیٹم پیثی

لاشعوری طور پرتسلیم پرڈال رہی ہے۔اس کے ذہن کی گہرائی میں

کہیں بیاحساس بیدا ہو چکاہے کہ المیم نے ایک کایاں بیوی کا کر دار

كرتے ہوئے اكثر''بڑے ظرف'' كامظا ہرہ كرتی ہیں اورا گرايبات بھی کرسکیس تو کم از کم شو ہروں کوایک دوموقع توضرور دیتی ہیں لیکن

تشلیم نے ایبانہیں کیاتھا۔ اگر شبانہ کا اندازہ درست تھا (اورسرمد کا خیال که درست بی ہے) اور تنلیم نے " دعقیقت حال" خالوعثانی ہے

''پهرتو د کينا چاہئے۔''

'' چلئے، میں بھی آ جاؤں گی۔ کتنے بجے جا نمیں گے آپ؟''

سرمد کے سینے میں جلتر نگ ہے نج اٹھے۔ساڑھی میں کساہواایک

ياره صفت بدن يادآيان تم كتنے بج آسكتى مو۔" اس نے ہند ہونٹوں ہے ''ہوں'' کی طویل آواز نکالی اور پھر ہولی۔

خالواورخالہ کوسات بیج ایک شادی پر جانا ہے۔ ملاز مہرضوانہ گھریم

ہوگ۔کرن اور تمن اس کے پاس رہیں گ۔ میں آٹھ بے تک بہنے

''او کے''اس نے کہااور ہنس کر فون بند کر دیا۔

جادُل كَي ـ ''

''اس کے کہجے میں ایک پیش اور ایک سرکشی سی محسوں ہوتی تھی۔ یہ

مرکثی کس کے خلاف تھی شایدا تکل عثانی کے خلاف مثاید سلیم کے

خلاف .... یا پھران سب کے خلاف۔

رات سا ڑھے آٹھ بجے وہ ریٹوران کے ایک قیمانی کیبن میں بیٹھے

تنے بدن نے سا ڑھی کواورساڑھی نے بدن کومٹالی بنا دیا تھا۔انہوں،

نے شاہ عالمی درواز ہے کی بینٹنگ بھی دیکھی کئین بینٹنگ سے زیادہ

ایک دوسرے کودیکھا۔ آج نگاہوں میں بے یا کی تھی اور خواہش آمیز

چمک رخساروں پراٹکارے مارتی تھی کھانے کے بعدوہ وسیع پارکنگ

لاث میں آ گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سرمدنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کے پیچیے باز وتھااور بازو کے پیچیے گدازجسم سے

حرارت تقى اوراس جمم ميسب سے زياده حرارت والے ہونث تتھے۔ آج درمیان میں فون نہیں تھا آج وہ واقع ایک دوسرے کے

شتھ۔ دو تین منٹ ای طرح گزرے۔

قریب سنے۔سائسیں الجھر ہی تھیں۔وہ ایک دوسرے کی بانہوں ہیں

فكرربوب

" كيامطلب؟"

خااو عانی نے انہیں باجی سلیم کی باتوں سے متاثر ہو کر بلایا ہے۔ باجی

تشليم ميں معاف كرنے كيلئے برگز تيام بيں بيں۔"

شبانه کی کہیجے میں ہلکی تی تپش تھی ۔ سرمد کو لگا کہ آج ان دونوں میں جو

"للا قات" بوئى ہو و دراصل سليم كى كارگز ارى كا جواب ہے۔ بھى

مجهى توخودسرمديهي اسطرح كى كيفيت محسوس كرتا تعايسليم كى بردم محمران أيحصول مخضجعلا كراس كأول مركثي كوحا بخ لكتا تقابه

اس کا دل چاہتا تھا کہوہ بھراسٹڈی میں وفت گزار ناشروع کردے۔ اورسلیم کی مگران نگاہوں کی نظر انداز کر کے شیا نہ کونون کیا کر ہے۔

" چنرروز پہلے ایک رات اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ بیٹنگ کے

دوران میں وہ رات تیسرے بہرتک جا گمار ہا۔اس کی خواہش تھی کہ تشلیم سوجائے اوروہ شانہ ہے مختصر میلو ......میلوکرے کیکن رات

تین بے تک انتظار کرنے کے باد جودموقع نہیں مل سکا ستلیم اس کے

ا کے عین سامنے پارک کی جانے والی گاڑی کاڈرائیورگاڑی میں آکر بینهٔ گیانو وه ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ گئے۔شانداہے منتشر بااوں کو کانوں کے پیچھے اڑتے ہوئے بولی " آپ کومعلوم ہے برسوں

باجى شلىم نے بھرخالوكونون كياتھا۔ ميں نے اپنے كانوں سے اسے باتیں کرتے سا ہے۔خالوباجی شلیم کا نام لے کر کہدر ہے تھے تم بے

"سب يجه فميك موجائ كار"

"مطلب كالجھے آج فتح بنة چلائے۔" ''پليز شيانه پهليان نه مجھواؤ۔''

'' بھائی تئورنے بتایا کہ راحیل کویت ہے واپس آ رہے ہیں۔ ہوسکتا

ے کے عید الفطرے بہلے ہی اوٹ آئیں ..... اور جھے یقین ہے کہ







دوری کے آثار نمودار ہونے لگے عید کے موقع پر بھی ان کے درمیان

رسمی سی ملا قات بی ہو گی۔

راحیل کے پاکبتان آنے کے بعد صرف ایک دفعہ شبانہ کا فون آیا تھا۔

اس نے شاپ بر ٹیلی نون کر کے بتایا تھا کہ بھے مرصے کے لئے ان

ديا كه شايداب راحيل يانج چه ماه رتك كويت والبين بيس جاتيس

دن گزرتے رہے اور اس دور ان دونوں گھروں کے تعلقات بھی سر د

مبری کاشکارہوتے رہے۔مرمدکوشلیم ہےکوئی شکوہبیں تھا۔اس نے

جو کھے کیا تھاانی از دواجی زندگی بچانے کے لئے کیا تھا مکن تھاسر مد اورشانہ کے تعلق کا کھوج لگانے کے بعدوا تع اس نے انکل عثانی ہے بات کی جو۔اورانہیں شبانہ کے حوالے سے چوکس کیا جو۔...لیکن

ساتھ سلسل جا گتی رہی ۔اس نے اسٹری اور بیڈروم کے دونوں دودازے بھی کھلے رکھ جھوڑے تھے۔ تین چار نفتے مزید گزرگئے۔ یار کنگ لاٹ میں گاڑی کے اندر ہونے

والی مختصر ملا قات کے بعد انہیں بھرکوئی ایساموقع نہیں مل سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ انہیں ایک دوسرے سے نمیلی نو نک را بھے کا طریقہ ضرور سے ان کی ٹمیلی نو نک بات جیت ممکن نہیں ہے۔ اس نے مبہم سااشارہ وصوندنكالا ـ ان دنول موبائل فون في معضروع موع متحد شانه

> نے موبائل کنکشن لے لیا۔ چند دن بعد سرمد نے بھی ایساہی کیا۔وہ گاہے بگاہے بھرایک دوسرے سے بات جیت کرنے لگے۔ عیدالفطر ہےدس پندرہ روز بہلے ہی راحیل کویت سے واپس آجگیا۔راحیل

کے واپس آنے کے بعد فورا حالات نے وہی رخ اختیار کرلیا جس کا سرمداور شبانه كوانديشة تفارراحيل بجه كهجا كهجانظرآيا يعثاني صاحب اورباقی گھروالے تو پہلے ہی کھیج ہوئے تھے۔دونوں گھرانوں میں

شانہ کے کہج میں جونقا ہت سرمدنے ملی فون میں محسوس کی تھی اس

کی وجہ بھی غالبًا یہی تھی۔

بحرايك روزنياطلاع مير كانون تك بيني كدراحيل ايك بيني كا

باب بن گیاہے۔ اس موقع پر سرمد کے گھر سے صرف سرمد کی والدہ عثانی صاحب کے ہاں گئی تھیں اور رسمی مبارک باددے کروایس آگئی

تتهيس \_والده كى زبانى مجھے معلوم ہوا كەراخيل اور تنوبر دونوں بھائى ال

كرابنا كاروباركرنے كااراده ركتے بين اوراس كيلئے انہوں نے ملتان

میں ایک بڑا شور وم کرائے پر حاصل کیا ہے۔ سرمد كومحسوس مون لكاتها كهاب شبانه والامعامله متفل فاتعى كى

طرف جار ہا ہے اور شاید ایک طرح سے یہ بہتر ہی تھا۔ جس سفر کو

انجام تک پہنچا ناممکن شہواورجس کے جاری رہے میں بدنا می اور چگ ہنائی کے بدرین اندیشے موجود ہوں۔اس کا فتم ہوناہی بہتر

اگراس نے ایسا کیا بھی تھا تو یہ ایک فطری رڈمل تھا۔ راحیل کی واپس سے تین چار ماہ بعد ایک دفعہ مجرشانه کا فون آیا۔وہ کا نی بجھی تھی اس نے بتایا کہراجیل ملازمت جیوڑنے اورمستقل طور پر یا کتان

میں رہنے کا پروگرام بنار ہے ہیں .....وہ کچھ بیار بھی لگ رہی تھی۔اس کےلب و کہیج میں افسر دگی اور جدائی کی کسکتھی۔ بہرطور

اس نے واضح الفاظ میں ارادہ ظاہر کمیا کہوہ سربدے اپنانا طبہ یکسرتو ڑ نہیں دے گی۔ان کی دوتی برقر اررہے گی۔اور بھی بھی اے نون ضرور کیا کرے گی۔

آنے والے دنوں میں سرمداور شبانہ کے تعلق پر مزیداوس پڑی۔ راحیل نے واقع مستفل طور پریا کستان میں رہنے کا پروگرام بنالیا تھا. شبانہ کے بارے میں ہے اڑتی اڑتی خبران کے کا نوں تک بینی کے الا

کا یاؤں بھاری ہے۔



بدری ہیں ہوئی سلیم نے شانہ کے حوالے سے دوسری خبر ساتے

ہوئے کہا''ای نے بتایا ہے کہ وہ لوگ پرسوں ملتان شفٹ ہو گئے

ہیں۔اگر پہلے پیتہ چل جا تا تواس کی مزاج پری کرآتے۔'' روز وشب کی اڑائی ہوئی گر دمیں اہم ترین یا دوں بھی دھندلا ناشروع

موجاتی ہیں۔ کم از کم ان میں وہ پہلے والی آب دتاب باقی نہیں رہتی۔

وفت تیزی ہے گزرتار ہاسر مد کاروباری اور مصوری جیسی دومتضا د

مصروفیات کوساتھ ساتھ چلاتار ہا۔گاہے بگاہے اس کے برش سے كوئى يادگار بىينىتك بھى تخليق يا جاتى \_ اس بىينىنگ كى تعريفيں ہوتيں تو سرمد كا دهسيان آيون آپ بى شبانه كى طرف جلاجاتا \_ پيتنهين وه كيا

کرربی تھی،کہاں تھی؟ شایدوہ اب بھی سرمد کی تصویریں دیکھتی ہوگی۔ ان پرغور کرتی ہوگی۔ پھرسرمد کے ذہن میں پیخیال انجر تا۔ شاید کی دن كسى تصور كے حوالے سے اجانك اس كافون آجائے۔

ہے۔اپی فون کا اوں میں جھی جھی شانہ بھی یہ بات کہا کرتی تھی۔ خاص طورېر آخرې دنو ل کې نون کالزميں وه کبها کر تی تھی ........''مر مد

ا بيروج كركانب جاتى ہوں كەجمار سےاس مفركا انجام كيا ہوگا۔ ہم دور نکلتے جارہے ہیں۔''

تشليم شانه كاذكر بهت كم كياكرتي تقى بلكهمي وقت توسر مدكوبو محسور ہوتاتھا کہوہ سرمد کے سامنے اس کا نام لینا بھی بسندنہیں کرتی ۔سرمد نے بھی جھی تنایم کے سامنے شانہ کا نام ہیں لیا۔ اسے عجیب تی جھجک

محسوس ہوتی تھی۔ تا ہم ایک روز تسلیم نے کافی عرصے بعد شیانہ کا نام لیااور بولی "بینے کی بیدائش سے بعدوہ باررہتی ہے ساہے گردوں میں کچھ تکایف ہے۔ امی بتار جی تھیں کہ کافی کمزور ہوگئی ہے .....

''مرمدسر ہلاکررہ گیا۔اس نے سوجا کہ شایشکیم کیے کہایک بارعثانی صاحب کے گھر جا کر شیانہ کی عیادت کر کینی جائے لیکن اسکی ریتو قع

ان او گول کوماتمان گئے بیا پنچ تیچه ماه ہو گئے تھے۔اس دوران میں و ہبہار کی ایک بڑی سہانی اور چیمئدار نتج تھی۔سرمدا پی و سیچ وعریض

صرف ایک بارلا ہورگی ایک منعتی نمائش میں را حیل سے سرمدی شاپ سے بلوری آفس میں بیٹھا تھا۔ فون کی تھنٹی بجی اس نے رسیور

سرسری ملا قات ہوئی تھی۔اس کی زبانی اہل خانہ کا حال احوال معلوم اٹھایا تین چار با رہیاو ......ہیلو کہا دوسری طرف ہے یکسر

ہوا تھا۔ اور پیچنی بنة چلاتھا کہ شبانداب سحت یاب ہےاوراہے نے خاموثی رہی۔ سریر میں شدہ ک

روزمرہ کے کام کاج شروع کر دیئے ہیں شانہ کی تندر سی جان کی سرمد اس نے رسیورو ایس رکھ دیا۔ اتفا تااس طرح کی کالز آجاتی ہیں۔ کے ذہن میں پیپنیال انجراتھا کہ شاید کسی وقت وہنون پر رابطے کی سرمد کو جب بھی بھی کوئی ایسی کال آتی ۔اس کا دھیان نورا شانہ کی ہی

کوشش کرے گی۔ سرمدلاشعوری طور برالیم کسی کال کا انتظار کرنے طرف کمیاان کا تعلق بظاہرٹوٹ چکا تھا لیکن پہتنہیں کیوں سرمد کا دل

لگا، فاص طور پر جمعے کے روز دو بہر کے وقت نہ چاہئے کے یاوجود کہتا تھاتی تعلق ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹا۔ ابھی فل سٹاپ نہیں لگا ابھی کچھ

اسکے دل کے اندر پیخواہش بیدا ہوتی تھی کہنون کی تھنٹی ہجے اور جب باتی ہے۔'' و ہاٹھائے تو دوسری طرف شابتہ و .......ای طرح ڈیڑھ سال نون کی تھنٹی چند سیکنڈ کے وقفے ہے دو بار ہ نج انٹھی۔سرمدنے رسیور

مزیدگزرگیا۔ اٹھایادوسری طرف شائے تھی۔وہ سکتے میں رہ گیا۔لرزاں کہجے میں

انہوں نے ایک دوسر کے کوحال احوال بو چیا۔ چندفقروں کا تبادلہ

00

کرجیران کر دیا کہوہ ملتان ہے ہیں کراچی ہے بات کررہی ہے۔

اس نے کہا''راحیل نے بھائی تنویر ہے اپنا کا روبار علیحدہ کرلیا ہے۔

بھائی تنومر کے مشورے سے انہوں نے یبال کراچی میں ذاتی جگہ

'' لگتا ہے کہ راحیل کیلئے خاصی خوش بخت ثابت ہو تی ہوتم۔''سرمد

"دریات نہیں ضرورت ہے ..... بلکہ اب تو شدید ضرورت ہے۔

وہ بنی تو سرمد کے کانوں میں بھولے بسرے جلتر نگ نج اکھے۔

خریدی ہے اور کارخانہ لگانے کاسوچ رہے ہیں۔'

دد لگتاہے کہ شاعری کی لت ابھی جھوٹی نہیں۔'

ہوئی۔ایک دوسرے کا تفصیلی حال احوال بو جھا گیا شباہ نے سرمد کو بتا کیا۔الفاظ ان دونوں کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر جارہے شھے۔و

جيا ايك دم بى بهت ى باتيس كرليها جائة شفي بيلي و هائى تين

برس کی ساری با تیں لیکن میمکن نہیں تھا۔ اگلی رات تنصیل ہے بات

اور پیراگلی رات آگئی و د نفتے کی شب تھی۔ اتفا تاتشام دونوں بچوں

كى ساتھەردالىنىڭ گى جوڭى تىمى بىسسىمىرىدا جى چىراسىدى مىس تھا

ويى جانا بينيا ناماحول اوروبى جانا بينيا ناساوفت جس ميس كجير بحول

بسری یا دوں کی گونج تھی۔

وحثر کتے دل کے ساتھ رسیورا ٹھایا دوسری طرف شبانتھی۔

حسب وعده رات مُعيك باره بج نون كي تُفني بح ائمي مرمد في

· نشب اور شانه ..... کتنے ہم رنگ تنجے بید دونو لفظ .....ریشی

آ دازخوا بيده لهجهه ...... پرحرارت خيالات ـ ان کي گفتگو شردع

کرنے کے وعدے پر انہوں نے گفتگو کا سلسلم نقطع کر دیا۔



'' میں آپ کوہر بات کا مطلب بتا ناضر وری نہیں جھی ۔''اس نے پھر

مسكرات لہج میں كہا۔ سرمد نے تصور میں ديکھا كمسكراتے ہوئے

ا سکے بھرے بھرے خواہش انگیزر خسار کچھاور بھی گدانر ہو گئے ہیں۔

ان كى كَنْتَكُوسيد مصراد مع انداز مين شروع مونى تقى ـ بال بچول كا

حال احوال بوجیها گیا تھا۔ کام کاج کی بات ہوئی تھی گزرے ماہ سال

کے اہم واقعات کا ذکر جواتھا۔ سرمد کی اہم تصویروں پر تبسرہ کیا گیا تھا

نیکن چران کا مکالمہ بندر ہے وہی رنگ اختیا رکز تا چلا گیا جس نے تین

سال يهل انهيس اين رنگ ميس رنگاتها فقره فقره لفظ به لفظ وه مجراي

پرانےلب و کہجے کی طرف سرکتے چلے گئے۔وہ اوٹ رہی تھی۔اور

اس كے لوٹے میں وہی تین سال پہلے والی آب و تاب جاری تھی۔

اس تیزرودهارے میں سرمدنے دوتین باراپنے پاؤل جمانا جاہے۔

"اشد ضرورت ـ" كيامطلب؟" سرمدني يوجيما ـ"

اس نے شانہ کو بتا نا چاہا کہ اب گئے وقت کو آواز دینا درست نہیں۔

اب البيس بھرے اس منجد هار ميں نہيں اتر ناحا ہے۔جس ميں

دائرے کاسفر ہوتا ہے اور انجام بھی تباہی کے سوا بھے ہاتھ ہیں آتا

نیکن وہ رکنے والی کہاں تھی؟وہ ہمیشہ ہے ایک کوہی ندی کا بہا وُر کھتی

تحتمى \_انہوں نے رات دو ڈھائی ہجے تک باتیں کی کیکن پھران کی تفتگومیں تھوڑا ساوقنہ آگیا۔ شبانہ نے نوراسر گوٹی کالہجدا ختیار کرتے

ہوئے کہا''کرن جاگ گئ ہے۔شدید کھانی ہورہی ہےا۔ .....میں اے دوا بلا کر آتی ہوں۔''

''میں ہولڈ کروں یا .....؟''

د دنهین نهیس دس منٹ میں دو بار ه رنگ کرتی ہوں......ذرارا حیل کو بھی دیکھآؤل ..... "وہ اتی آسانی ہے بات کرر بی تھی جیسے اتی رات گئے شوہراور بچوں کو دھوکہ دے کرایک اجنبی ہے باتیں کرناقطع

**60** 

غيراڄم معامله ہے۔

د ماغ میں چبستار ہا۔تقریبابندرہ منٹ بعدوہ بیمرفون پر جہک رہی

تحتمى \_ د في د في نسب كيساته بولى \_''اس كوتمي ميس نئے ہے شفٹ

ہوئے ہیں سبزے کی دجہ سے تھوڑ ابہت مجھم بھی آجا تاہے یہاں۔

......داحیل محمی کسمنسارہے مینے "میٹ" سلگا کرآئی ہوں۔"

''انکل عثانی بھی تمہارے ساتھ ہیں؟''سرمدنے بوجھا۔ ‹ دنہیں و ہ بھائی تنویر کیساتھ ہیں۔خالہ ہمارےساتھ ہیں ۔فلو کی دوا

کھاکر گہری نیندسوئی ہیں۔" "اتناعرصە نون كيون بيس كيا؟"

" أكوبتاياتو كراين برداشت كالمتحان لربي تقى "

'''ظاہر ہے کہ فیل ہو گئی۔وہ ہنگی۔'' سرمد نے گھبرا کر کہا'' تمہاری آواز باہر تونہیں جارہی ۔''

"دنون بتدمو كيا تومر مصوفى برمر ركه كرسوي الكالسين كيا چزهي يه؟ كمي منى كى بني مونى تقى ؟ سريدا يك جهانديده زود فهم تخف تقاكسي

عورت سے چندمنٹ گفتگو کر کے بتا سکتا تھا کہوہ کس کر یکٹر کی مالک ہے ....اس کے دل کی حتمی گواہی سے بی تھی کہ شبانہ برے کر دار کی ما لکنہیں ہے۔وہ اینے گھراور بچوں سے اتن ہی محبت کرتی ہے جتنی

کوئی بھی ماں کرسکتی ہے۔ راحیل کیلئے بھی اسکے دل میں عزت اور محبت موجود تھی اس کے باوجود ..... اس سب کے باوجودوہ ایک

نهایت نامناسب تعلق بھی برقر ارر کھے ہوئے تھی۔اییاتعلق جوعورت کے دامن پر بدنما داغ کی مانند ہوتا ہے۔

سرمد کی نگامیں فون سیٹ پرجی رہی اور وال کلاک کی تک تک کیساتھ شبانه کی آواز کا انتظار چرہے و دکر آنے والی بیاری کی طرح سرمد کے Œ.

" ييميرا گمرے مجھے پنة ہے كه آواز كبال تك جاتى ہےاور كيال تك

'' حجموث بول رہے ہیں آپ۔'وہ چہکی۔ میں بتاریق ہوں کہ آپ

مکیاسوچ رہے تھے ...... آپ ریسوچ رہے تھے کہ میں رنظم گا کر

آپ کوستاتی رہی ہوں۔ کہتے تھیک ٹھیک انداز ولگایانا؟''

"میں نے اس لئے کہا تھا کہتم دیوتا فرہا دیلی تیمور کی رشتہ دارہو۔"

چند سیکنڈ لائن پر دنشین بی خاموشی طاری رہی کھرشانہ کی چنجل آواز

البحري' كہتے ہیں و گنگنا كرسنا دوں؟'' سرمد کے رنگوں میں سنسنی کی نئی لہر دوڑ گئی ۔ لیکن اس نے اپنااشتیا ق ظا برنبیں کیا۔وہ اس من موجی کے سامنے خود کو پوری طرح کھولنا نہیں

حيا ہتا تھا....وہ خود بی بول اٹھی۔

" میں آپ کی ہررگ سے داقف ہوں۔"

چند سکنڈ بعدر سیوریراس کی باریک دلسوز آواز اکھری۔وہ گار ہی تھی۔ وفت رفتہ کوآ واز دے رہی تھی اور سرمد کے کانوں میں رس گھل رہاتھا نہیں۔' ویسےراحیل کو پھی فلوہے وہ بھی بھاری ڈوز لے کرسوئے ہوئے ہیں۔'' مرمدنے ایک گہری سائس لی۔ تندر لیے میں پھریاؤں جمانے کی

ا دعوری می کوشش کرتے ہوئے کہا۔''شبانہ! کیا ہم اس سلسلے کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔' ''اس نے ایک انگریز ی نظم کا نکڑا سادیا.... ....اس كالمطلب تفاك

انسان کے ارادوں ہے کچھی نہیں ہوتا۔'' سرمد كوبيه بورى نظم يادآ طئى - تين سال يهله شبانه في متعدد باريظم گا كرسنائي تقى كمى خيال ميس كھو كئے مصورصاحب؟ "و وشوخي سے

« نہیں کسی خیال میں نہیں۔''

وه مرمد كواين بهاؤيس بهاتى جلى جار بى تقى جب بات بهت طويل

موكى توسرىدنے كها" تم شايد بھول رہى موكدموباكل فون بريات كر

" آج بہت بلنس ہمیر ہے فون اکا وُنٹ میں اور مجھے بیساری رقم

ضرور بضرور خرج كرنى ہے۔آپ خواه مخواه يريشان سهول وه

ا ہے مخصوص ہنتے ہوئے کہیج میں بولی'' سرمد کوئی منا سب جواز

" آب نے آج کیا بہن رکھاہے؟ اس نے ایک بھولا بسراموضوع

ر ہی ہو کئی سور و پید پڑر چ ہو چکا ہے۔'

مجتولی بسری نظمیس اورغز کیس سر مدکوسنا تیس۔

سوینے لگا۔

چھیڑا۔

"م خوداندازه نگاليا كرتى بو\_"

**90** 

و وخوش ہوکر بول میں نے ہلکی گلابی سا ڑھی پہن رکھی ہے۔اس پر

گلے میں سونے کی چین ہے۔ بال جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے

میں۔موتیے اور گلاب کا ایک مکس ہار بھی لبیٹ رکھا ہے جوڑے پر

''ایک تو میرے پر فیوم پر فیسی کی خوشیو ہوگی ...... دوسری میری

لپ اسک کی ہوگی ......اور تیسری خوشبو پتہ ہے کس کی ہوگی؟''

" جناب او ہی باڈی اسیرے جوایک عید پرآپ نے اور باجی شلیم

' ' تین برس بعد ملا قات ہوتو انداز ہے فیل ہو جایا کرتے ہیں۔''

"اجھاتم بناؤ كهتم نے كيا بہن ركھاہے....."

سنید کھول ہیں اور کنارہ عنائی رنگ کا ہے ....

.....آپ كوخوشيونهين آرى ''ائي كھلكھلاكر بوجھا۔

« خوشبو تیں تو بہت ی آر ہی ہیں۔ "سرمدنے کہا۔

گانے گنگنانے كاسلىلە شروع بواتو كىردراز جوتا جا كىيا شبانەنے كنى

چند کھے نون لائن میں جذباتی خاموشی طاری رہی پھرشانہ کی جبکتی

مونی بوجھل آواز سنائی دی۔''میں بھی کیٹی ہوئی ہوں۔''

بھولابسراہیجان سرمد کے ہومیں بلیجل مجانے لگا۔

سانسوں کی لے چڑھنے گی۔وی بچگا نکھیل تھالیکن مس قد رحقیقی لگتا تھا آ محصومیل کا فاصلے تھا اور وہ تصور ہی تصور میں ایک دوسرے کے

قریب آ گئے۔ ایکدومرے کی سانسیں اپنے چبرے برمحسوں کرنے

گگے کتنی دوری تھی کیکن کتنا قرب تھا۔ خاندان، ساج اوررواج کی اٹھائی ہوئی ساری دیوار میں ایک ہی جھٹکے

میں ڈھ گئی تھیں .....وہ لیٹے رہے ....ان کی سانسوں میں سر

محوشیان اجرتی رای "کتفقریب ہیں ہم۔" شاند کی جذبات ہے بو جمل آواز اجبری ـ''

'' ہوں۔''مرمد نے بند ہونٹوں سے اقرار کیا۔

نے دیا نھاوہ میں نے ایھی تک سنجال کررکھا ہوا ہے۔' ''بہت خوب۔''سرمدنے کبا۔

"اس كے بعد شبانہ نے اپن فت رنگ چوڑ يوں، ہم رنگ نيل بالش اور ہم رنگ جمکوں کے بارے میں بھی بنایا۔

اس نے اپنے بورے کمرے کا نقشہ کھی سرمد کیسا منے تھینچا۔ بیبال دبیز امرانی قالین تھا۔ دو جگمگاتے فانوس تھے ایک کھر کی کو بیون بیاوں نے ڈ ھانپ رکھا تھا۔ دوسری کھڑ کی سے رات کی رانی کے بود نظر

"اچانک شاندنے بوچھا"لیٹ گئے ہیں آپ؟" سرمدنے اثبات میں جواب دیا"میراخیال ہے کے صوفے پر لیٹے ہوں گئے۔ دائیں

طرف كروك لے ركھي ہوگي آپ نے۔" '' ہمیشہ ٹھیک اندازے لگاتی ہو۔''

آتے تھے جو چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔

لائن پرخاموشی رہی۔ دونوں لیٹے رہے۔ ایک دوسرے کی سانسیں

سنتے رہے پتانہیں کس وقت سرید کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو رسیور

صوفے ہے نیچار ھا ہوا نفا۔اس نے بوکھلا کررسیور الٹمایا اور ہیلوہیلو

كياليكن سلسلم مقطع مو جاتها \_ شبأنه نه جان كب تك محه كويكارتي

سرمد کویقین تھا کہ اگلی رات نبا نہ کافون پھرآنے گالیکن فون نہیں آیا۔

کے دوران سرمدنے شانہ کا فون نمبر بدے چھا تھالیکن کہیں لکھانہیں تھا۔

..... شاید ضرورت بی نہیں مجھی تھی۔اے پتاتھا کہ جب بھی نون

كرناموشان خود بى كرتى إاب يتنبين وه كيون بين كرربى تقى

ر ہی تھی۔ پھر ظاہر ہے اس نے فون بند کر دیا ہوگا۔

**£003** 



چند لمح بعداس نے کہا۔ "میرامرآب کے سینے پر ہے .. ہے ناں؟"

تھوڑی در بعداس نے بوجیا' مکل میرے نون کا انظار کریں گے

"بول بول كرشايد تحك كئے بين آپ \_ چليں بجے دريات طرح

دو کیوں؟''

"رکاور"

ناں۔"

"بول"

"احِما....ليك ميا-"

"أب كي عين يرسر كاول"

خاموش ليخريخ بين-"

"فیک ہے۔"مرمدنے کہا۔"

"آپسيدھےليك جائيں۔"

''لیك جاكس نال،'اس نيمخورسر گوشی كی ـ

"بول ـ"سرمد نے چربندہونٹوں سے اقرار کیا۔

" مرمدنے تائندی ۔ "رسی کلمات کا تبا دلہ ہوا۔ سرمدنے باتوں کے .....شانه کا کراچی کا ایڈریس البته سرمد کوزبانی یا دتھااس دوران

میں ایک دوست کے ذریہ یعے اس بات کی تقید این بھی ہوگئ تھی کہ

راحيل اورشبانه كراچى مين مقيم بين \_اس واقعے كو بور اا يك ماه گزر عمیا۔ایے کام کی غرض سے شبانہ کا کراچی جانا ہوا۔اس نے دل میں

مط كرر كها تفاكر احيل اور شابند يضرور ملي كاروه اين ملا قات كو ا تفاقید ملا قات کارنگ دے سکتا ہے، بہر حال اے اس شم کا کوئی بہانہ

بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کراچی میں اس کے قیام کا دوسراروز تعاجب مول میں اسکے کرے کا درواز ہ کھلا اورائے راحیل کوائے

سامنے پایا۔

"ارےراحل اہم یبان؟"مرمد بھونچکارہ گیا۔ "اخبار ہیں آپ کے بارے میں خبر پڑھی تھی۔ آپ کسی تصویری

نمائش کے افتتاح میں شریک ہونے کیلئے آئے ہیں عالبا۔"

دوران میں ہی عمومی انداز میں شانداور بچوں کے بارے میں بوجھا۔

"شبانه كاتو بحيلي ماه انتقال موكيا\_"راحيل في كبااوراس كالمكله

آنسوول کی بورش میں رندھ کمیا۔

"كيا كبدر بهو؟" سرمد خيرت سے جيخ پرا۔

«راحیل سکیاں لینے لگا.....برمد کتے کی حالت میں بیٹھا تھا۔وہ قیامت خیز گھڑیاں تھیں ۔قرب وجوار سرمد کی نگاہوں میں گھوم رہے

تتے۔اگلے آ دھ تھنے میں اے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جودل کوخون كركة تكفول كرائة بهان كيلي كافي تفارشانه كي موت قريبا

يا ني نفت يهل غفة اوراتواركي درمياني شب موني تقي ......برمدكو

یا دآیاییو ہی شب تھی جب شانہ نے اے آخری کال کی تھی۔قریبایا کچ

د د جي ان ساه . تني آ

آ مسجن ،خون گلوکوز ، پتانہیں کیا کچھالگا ہوا تھا اس وفت میں

ا معین معون معولوز، پیا دیش کیا چھرنگا ہوا تھا اس وقت میں پر ائیویٹ روم میں اس کے باس بی تھا۔ نفتے کی رات مجھ سے کہنے

پرائیویٹ روم میں اس کے پاس ہی تھا۔ نفتے کی رات مجھ سے کہنے گئی۔ آج میں کچھٹھیک ہوں۔تم آج رات بچوں کو کمپنی دو۔اس تے

ک-ای یں پر پھی عیک ہوں۔ م ای رات بیوں و ہی دو۔ اس۔ مجھے اصر **ا**رکر کے بھیج دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا اس نے رات سکون

ے گزار نے کے لئے بے عداصرار کر کے'' درد'' کے تین تیز انجیکشن ای نیمی سالگیا ہے میں سی میں انسی میں میں کا نیال

ایک نرس کے گوائے۔اس کے علاوہ سانس درست رکھنے والی صحابات کی اس کے علاوہ سانس درست رکھنے والی صحابات کی ایس کی اس کے معالی کے معالی کے اس کے اس کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے اس کے معالی کے معالی

دردے ترزی ہوئی زندگی کوخود بھی زیادہ طول نہیں دینا جا ہتی۔ فتح کے وقت جب زس نے دیکھا کہوہ سفید تکیے پر اپناسرر کھے بڑے سکون

ے سور بی تھی۔ اول لگتا تھا کہ دواؤں ،مشینوں اور نالیوں میں گھراہوا اس کا ڈھانچہا جیا تک سکون پا گیا ہے ......، 'راحیل کالبجہ ایک بار پھر و ہوقتی افاقہ تھا۔ چندروز بعدوہ بھربستر ہے لگ گئی تھی۔اس کے بعد آخری سانس تک اٹھ نہیں سکی۔'

آ خری جیار ماہ تو اس نے مسلسل اسپتال میں گزارے ہیں ہرآ ٹھے دس روز بعد گردے واش کرناپڑتے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچے بن گئی تھی۔

بال جھڑ گئے تھے۔'' ''تم کہنا چاہتے ہوکہ پندر ہارچ بننتے کی رات جب اس کا.....

انتقال ہواتو وہ اسپتال میں ہی تھی۔'



سرمد کے ذہن میں آندھی چل رہی تھی تو وہ سب کیا تھا؟ اتنا براجھوٹ ايما ممل فريب وه خوبصورت كمرا .....وه

بیلوں سے ڈھکی ہوئی کھڑ کی .....وہ جاندنی میں رات کی رانی کے

بيمركيا مواقفا.....اسپتال كے سفيد تكئے كوسر مدكا سينه بنا كرسوگئی ایدرے؟ وہ سب کچھہیں تھا۔اس کی جگہ آسیجن کی نالیاں تھی۔خون

اورگلوکوز کے جھولتے ہوئے بیک تھے ۔خوف ناک آ وازوالی ٹمیٹ

ربورٹوں کی پیٹر پیڑا ہے تھی ....فالی سرنجیس داغ دارروئی کے ر ہااور آنسوؤں کا خاموش دریا اس کے علق میں گرتار ہا۔ ہے ۔۔۔ خون آلوڈشوز پیرز ۔۔۔۔ ادر پیتہیں کیا کچھ۔

بھرایک ایک کر کے شانہ کی ساری باتیں سرمد کویا دا نے لگیں۔وہ

سنید پیواوں والی ساڑھی وہ باڈی اسپر ہے کی خوشبو، وہ لیا اسک وہ منتم شده

جهمكے ..... ہفت رنگ چوڑیاں بالوں میں گند سے ہوئے موتے اور گلاب کے پھول ..... بیسب کھی نہیں تھااس کی جگہ دواؤں

کے بوتھی جھڑ ہے جھڑے بال تھے۔ اسپتال کا دھاری دارلیاس تھا اورېڈ يون پرلمحه بلحدار تي موت تھي۔''

اور پھر کیا ہوا؟ اس نے سرمدے بوجھا۔ کل میرے نون کا انتظار

کریں ھے نا؟''مرمدنے اثبات میں جواب دیا تھا۔

تھی.....ہیشہ کے لئے۔

وه سوچتار باعورت کیاہے؟ کیسامعمہ ہے؟ کیسی پہلی ہے؟ وه سوچتا

公公公公